# احكام اعتكاف المحاسلة المحاسلة

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تفی عثانی دامت بر کاتهم

مفتى احمد اللد نثار قاسمي

شخقيق و تخريج:

# احکام اعتکاف فضائل ومسائل

# شخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمد تقى عثماني دامت بركاتهم

شحقیق وتخریج مفت**ی احمداللدشارقاسمی** خادم التدریس مدرسه خیر المدارس حیدرآباد

# تفصيلات

نام کتاب احکام اعتکاف فضائل وممائل مصنف:
مصنف: مفتی محمد تقی عثمانی داست برکاتهم تحقیق و تخریج مفتی احمد الله شارقاسی تعداد صفحات ۱۱۱ مناشاعت ۱۲۰۱۸ء تحتابت و کمپوزنگ: مفتی سعیدا حمد قاسمی ٹائمہ وری ناشر: مفتی سعیدا حمد قاسمی ٹائمہ وری ناشر: مکتبہ فیصل دیوبند ناشر: مکتبہ فیصل دیوبند

# فهرست مضامین

| 4   | تقريظ مولانا عبدالقوى صاحب دامت بركاتهم.       |          |
|-----|------------------------------------------------|----------|
| Λ   | دعوت ِ فكر وعمل مفتى احمد الله نثار قاسمى      |          |
| 1-  | پیش لفظ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم | •        |
| 11  | باب اعتلاف کی حقیقت                            |          |
| -tt | اعتكات كى روح                                  |          |
| II  | اعتكات كى خصوصيت                               |          |
| 11" | اعتكات مىنون ادراس كى حكمت                     |          |
| الا | اعتكاف كي الهميت                               |          |
| М   | باب اعاديثِ اعتكان                             |          |
| 19  | آنحضرت كاللي كالإبندي ساعتكات كرنا             | <b>©</b> |
| ri  | معتکف کے لئے سجد میں جاریائی لگانا             |          |
| 44  | از واج مطهرات كالمسجديين اعتكاف                |          |
| ۲۴  | معتکف کا پر ده کرنا                            |          |
| ۲۳  | شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکات                   | <b>©</b> |
| ra  | عورت كامسجد مين اعتكان                         |          |
| 14  | باب آنحضرت كالقاليل كحاعتكاف كي تفسيل          |          |
| 14  | آنحضرت تأثيرًا كالورم مهينه كااعتكات           | •        |
| 79  | آنحضرت مَنْظِيْظُ كامالت اعتكاف مين تيل لكوانا | <b>©</b> |
| ۳۰  | مالت اعتكا <b>ت مي</b> س عيادت كاطريقه         | *        |

|     | اعتا ، مُرْسِي              |           |
|-----|-----------------------------|-----------|
| ١٣١ | عظیم فوائد پرختل            | <b>**</b> |
| 44  | اعتكاف كى منت ما ننا        | <b>*</b>  |
| ۳٩  | باب ممائل اعتكاف            | <b>©</b>  |
| ۳٩  | شرائط اعتكات                | <b>*</b>  |
| ۳۸  | اعتكات كى جگەي              |           |
| ٣٩  | اعتكاف كى تين قيم بين       | <b>®</b>  |
| ₩.  | اعتكات منون كے احكام        | <b>®</b>  |
| ۴٠, | مخلے والوں کی ذمہ داری      | <b>®</b>  |
| ١٦  | اعتكاف كاركن                | *         |
| וא  | حدودٍ مسجد كامطلب           | <b>©</b>  |
| 44  | شرعی ضرورت کامطلب           | <b>©</b>  |
| 40  | ماجتِ طبعید کے احکام        | <b>®</b>  |
| 40  | قفائے عاجت کے احکام         | <b>*</b>  |
| ۴A  | کھانے کے لئے مسجد سے نگلنا  | <b>©</b>  |
| ۲A  | معتکف کے سل کے احکام        | <b>®</b>  |
| ۵٠  | معتکف کے وضو کے احکام       | <b>®</b>  |
| ۵۱  | معتكف كى اذان               | •         |
| ۵۲  | معتکف کے نماز جمعہ کے احکام | <b>\$</b> |
| ۵۳  | مسجد سے منتقل ہونا          | <b>®</b>  |
| ۵۳  | نماز جنازه،اورعيادت         | <b>*</b>  |
| ۵۲  | مفردات ِ اعتكاف             | *         |
|     |                             |           |

| ۵۸ | کن صورتول میں اعتکاف تو ڑنا جائز ہے؟ | <b>©</b> |
|----|--------------------------------------|----------|
| ۵۹ | اعتكاف تُوسِنْ كاحكم                 | <b>®</b> |
| 41 | باب آداب اعتكان                      | <b>®</b> |
| 41 | مباحات ِ اعتكاف                      | <b>®</b> |
| 41 | مكروبات اعتكاف                       | •        |
| 44 | اعتكاف منذوز كے احكام                | <b>®</b> |
| 44 | ندر کاطریقه                          | <b>®</b> |
| 40 | ندر کی قبیس اوران کے احکام           | <b>*</b> |
| 40 | ندر کی ادائیگی کاطریقه               | <b>®</b> |
| 42 | اعتكات منذور كافديه                  | <b>®</b> |
| 44 | اعتكات منذور كى پابنديال             | *        |
| 44 | نفلی اعتکاف                          | <b>®</b> |
| ۷٠ | باب عورتول کے اعتکاف کے احکام        | <b>®</b> |
| ۷۳ | ضميمها زمصنف برايئ المل علم          | <b>®</b> |
| ۲۳ | بعض مبائل بی علمی تحقیق              | <b>®</b> |
| ۷۳ | اعتكاف ميں عمل جمعه كامسئله          | <b>©</b> |
| 22 | ابتدائے اعتکان کے وقت استثناء        | <b>©</b> |
| ۷٩ | صحتِ نذراعتكان كي وجد                | <b>©</b> |
| ۸٠ | بعض غاص اعمال                        | <b>©</b> |
| ۸٠ | صلوة التبييج                         | <b>©</b> |
| ۸۳ | صلوة الحاجة                          | <b>®</b> |

| ۸۳  | بعض متحب تمازين                 | <b>*</b> |
|-----|---------------------------------|----------|
| ۸۴  | تحية الوضو                      | <b>®</b> |
| ۸۵  | نماز إشراق                      |          |
| AY  | صلوة الضحى                      |          |
| ۸۸  | صلوة الاوابين                   | •        |
| 19  | نماز تهجد                       | <b>*</b> |
| 91  | حضرت ابولبابه کی توبه کاوا قعه. | *        |
| 914 | ضميمهازمرتب                     | <b>®</b> |
| ٩٣  | اجتماعی اعتکات                  |          |
| 90  | اعتكاف ميل نيابت                |          |
| 40  | زنجيري اعتكات                   | <b>®</b> |
| 90  | غصب شده زیمن کی مسجد میں اعتکات |          |
| 90  | مسجد کی او پری منزل پراعتکات    | <b>*</b> |
| 94  | قرآن سانے کے لئے مسجد سے نکلنا  |          |
| 94  | وظیفے کے لئے متحد سے باہر نکلنا | *        |
| 92  | اعتكات كى مالت ميس طلاق         |          |
| 92  | اعتكات مِسنون كے لئے حيض روكنا  |          |
| 91  | اعتكات كے لئے حجوثی سرئيفكٹ     | <b>@</b> |
| 99  | مسجد کے اشاء کا استعمال         | <b>©</b> |
| 99  | اعتكات مين درس وتدريس           | <b>*</b> |
| J++ | نوجوانول كاقابل اصلاح اعتكاف    | *        |
|     |                                 |          |

| 1+1  | اعتلات میں فون کااستعمال          | *        |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.4  | معتکف کے لئے ضروری ہدایات         | *        |
| 1-1" | اعتلاف میں بیٹھنے سے قبل کیا کریں | *        |
| 1-17 | معمولات ِمعتكف                    | <b>®</b> |
| 1-0  | قضائے عمری کی اہمیت               |          |
| 111  | مرتب کی دیگر کاوشیں               |          |

بسمالله الحمن الرحيم

#### تقريظ

حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکانهم ناظم اداره اشرف العلوم حیدرآباد وصدر رابطه مدارس اسلامیه آندهرا پر دیش و تلنگانه

اعتلات ایک اسلامی عمل اور مسنون عبادت ہے، باکنسوس رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں دس دن کے لئے اعتلاف کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی فضیلت واہمیت کو سمجھنے کے لئے بہی کافی ہے کہ نبی اکرم کاٹیا آئی نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد جمی اس عمل کو ترک نہیں فرمایا بھی و جہ سے ایک مرتبہ ترک کردیا تھا تو الگے سال اسکی تلافی فرمائی۔

آپ ٹائیلی کے اس اہتمام کی وجہ سے سلمانوں نے ہردوراور ہرعلاقے میں اس مبارک عمل کو جاری رکھا، آج بھی رمضان المبارک میں سارے عالم میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، حرمین شریفین کی مساجد سے لے رمحلوں، بستیوں، قریوں، دیبا توں کی مسجدوں میں تک کوئی مہر کئی معتکف نظر آتا ہے۔ والحدلہ کئی ذکک

جوم کی جنتا اہم ہوتا ہے اس کے احکام بھی استے ہی نازک ہوتے میں ، دیکھا یہ جارہا ہے کہ اعتفات کے فضائل معروف ہونے کی بناء بہت سے بندے اس عمل کو کر دہے ہیں ، مگر مسائل سے ناوا قف ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ادا نہیں کرپار ہے ہی ، برااوقات ان کا اعتکاف فارد ہوجا تا ہے مگر انہیں پتہ بھی نہیں جلتا ، اس لئے عام فہم انداز میں مسائل اعتکاف مرتب کرنا اور ضرورت مندول تک پہونچانا بہت ضروری ہے ، علماء نے ہمیشہ یہ فندمت انجام دی ہے۔

یدر سالہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ الله کا مرتب کردہ ہے جس کے معتبر و مستند ہونے کے لئے ان ہی کا نام کافی ہے؛ تاہم اس رسالے کی سہیل اور تخریج و تحقیق کا کام ضروری حواثی کے ساتھ عزیز مفتی احمد الله ثنار قاسمی سلمۂ نے اپنے ذیعے لیا اور بہت سلیقہ اور ذمہ داری سے انجام دیا۔

حق تعالیٰ ان کی اس خدمت کوشر دن قبول عطافر مائے اور امت کے حق میں نافع بنائے ۔آمین

وصلى الله على النبي الكريم

(حضرت مولانا)محمدعبدالقوى غفرلهٔ ۲۲ر جب المرجب ۳۳۹اه

### دعوت فكروغمل

خصرت مفتی محمود حمن صاحب منگوی آعتان کی مثال یون فرماتے تھے کہ: اگر کسی جگہ فیاد ہور ہا ہو، کر فیو نافذ ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کوتل کے دریے ہوں، ایسے موقع پر کسی شخص کوئسی اینی حفاظت میں پناہ دے کتنا شخص کوئسی اینی حفاظت میں پناہ دے کتنا احسان مانتا ہے، یہال اللہ نے (اعتفاف کے ذریعہ ) اپنی حفاظت میں لے لیا (اور شیطانی فوج سے بچالیا) (ا) اعتفاف اصل میں کسی مستقل عبادت کا نام نہیں ہے کہ چوہیں گھنٹے عبادت میں مصروف رہیں، بلکہ اعتفاف ایک شرعی پابندی کا نام ہم نہیں ہے کہ چوہیں گھنٹے باتوں، غیبت، چغلی، جھوٹ، دنیوی باتیں، وغیرہ سے پابندر ہیں، نیخ الحدیث فرماتے تھے باتوں بنیس ہوئی ہیں ہوں گئی، مگر آ ہستہ آ ہستہ فیبت اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے تو شروع میں جائز باتیں ہوں گی، مگر آ ہستہ آ ہستہ فیبت اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، آج کل ولیے بھی مجاسیں غیبت اور فضول باتوں سے فالی نہیں ہوتی ہیں، اس لئے حتی الامکان اپنے ولیے می حفاظت ضروری ہے۔

کوب ہوں کو در سے کے ذریعہ انبان کوشریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا تو مجبوب ہوں کو صرف دن دن کے لئے چھڑا یا، جب بندہ بنیں دن یہ کم پورا کرلیا تو دن ورات کی تمام تنہائیاں اپنے درکے لئے محضوص کرلیں، کہ جوروزہ سب کے ساتھ سب کی ذمہ داریال کندھول پر لے کرادا کرتے تھے اب سب سے کٹ کرہماری طرف یکموہوکہ میں پانے کو کششش کرو، اس تنہائی میں اپنے رب کواس قدرانیس بناؤ کہ قبر میں کسی انیس کے لئے پریشان نہونا پڑے۔

ے پرین رو ہوں پر ہے۔ شخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا پدرمالہ مختلفین کے لئے ایک نعمتِ عظمی ہے، ہرمسجد کے منتظین اور تمام مختلفین اگراعتکاف سے پہلے یادورانِ

<sup>(</sup>۱)مواعظ فقيهالامت: ۳ر ۸۳

اعتاف اسا مطالعه كرليس تو اعتاف سے صحیح فائده اور معقول تربیت كا انتظام ہوسكتا ہے،
اور معتنفین روز نامچه كا اجتمام كريں تو وقت كی حفاظت ہوسكتی ہے، منتظین مسجد سے درخواست ہے كہ حدو دِ مسجد پرنشان لگا كر معتنفن كو اطلاع كرديں تاكه كوئی حد پارية كرے، احكام اعتكاف كا علم مذہونے كی وجہ بہت سے لوگول كا اعتكاف ٹوٹ جا تا ہے بھر بھی اسپے زعم میں وہ معتکف ہی رہتے ہیں، آدابِ اعتكاف كی رعایت مذہونے كی وجہ سے اعتكاف كی روح حاصل معتکف ہی رہے ہیں، آدابِ اعتكاف كی رعایت مذہونے كی وجہ سے اعتكاف كی روح حاصل نہيں ہو ياتی ہے۔

احقر حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتهم کاممنون ہے کہ آپ نے تقریظ کی درخواست پراپنی مصروفیت کے باوجود قیمتی تقریظ رقم فرمائی اور ہمت افزائی کرتے ہوئے تین سونسنے اپنے کئے سختین فرما کرمشفقا نہ نصائح اور شجیعا نہ کلمات سے نوازا،اللہ تعالی حضرت ِ والا کواسیے فضل سے جزائے خیرعطافر مائے۔

احقراس لائی نہیں کہ اکابر کی کتابوں پر کچھ کام کرسکے یہ خس تو فیق البی ہے،اس کئے ترتیب و تخریج میں کئی طرح کی فروگذاشت ہوگئ ہوتو احقر کی اصلاح فرمادیں اور خیرخواہا خطور پر مطلع فرمادیں ،بندہ پر یہ آپ کا احمال ہوگا ،اللہ تعالیٰ کتاب کی ترتیب میں معاون عزیز م سیم فتی سلمان اوٹوری سلمہ کو جزائے خیر دے جن کی زو درفیاری اور محنت کثی فی کام کو جلد قابو میں کر دیا ہے ۔اللہ انہیں مزید ترقیات سے نواز سے ،اوراس رمالہ کی خدمت کو قبول فرما کر ذخیر ہ آخرت بنائے اور معتلفین سے درخواست ہے کہ ابنی دعاؤوں میں احقر کو شامل فرمالیں ۔ (آمین)

احمدالله ثنارقاسی خادم التدریس مدرسه خیر المدارس حیدرآباد ۲۲ سر ۲۰۱۸ ءمطابق ۲ ررجب المرجب سر ۳۳۹ ه

#### بيش لفظ

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفى المابعد
اعتكات اللام كى الهم عبادتول مين سے ہے، اور بفضله تعالى ہر سال رمضان كے آخرى
عشر سے ميں ہر مسجد كے اندر مسلمانول كى بڑى تعداد يه عبادت انجام ديتى ہے لمين ديجھنے
ميں يہ آر ہاہے كداعتكاف كے مسائل ندجانے كى بناء پراس ميں بہت ى عنظيال ہوتى رہتى
ہے ٥٠٠١ هے كے رمضان ميں احقر كو الله تعالى نے اعتكاف كى توفيق بخشى تو براد رمحتر م بناب
شاہ محمد سليمان صاحب نے خواہش ظاہر فر مائى كداعتكاف كى توفيق بخشى تو براد رمحتر م بناب
مختصر رساله عام مسلمانول كيلئے لكھ ديں ۔ چنانچ بفضله تعالى اسى اعتكاف كى عالمت ميں اس ومملمانول كيلئے افع اور مفيد بنائيں اور اس كو اپنى بارگاہ ميں شرف قبوليت عظا
مالله كى تاليف شروع كردى تحى ۔ اور بعد ميں اس كو مكمل كيا حيا، اب يدرساله ثائع ہور ہا ہے
مالله كى تاليف شروع كردى تحى ۔ اور مفيد بنائيں اور اس كو اپنى بارگاہ ميں شرف قبوليت عظا
فرمائيں، آمين شم آمين ۔

معتکف حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کا مطالعہ فرمالیں، اور اعتکاف میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اس ناکارہ کی اصلاح اعمال واخلاق اور اخروی نجات کیلئے بحالت اعتکاف دعافر مادیں تواحقر پر بڑاا حمان ہوگا۔ وما تو فیقی الا بااللہ.

احقرمحدتقى عثمانى عفى عنه

## باب اعتكاف كى حقيقت

#### اعتكاف كى روح ()

الله تعالی نے عبادت کے جوطریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے فاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں ، انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے(۲) اس عبادت میں انسان اسپنے تمام دنیوی کام چھوڑ کراللہ تعالی کے گھریعنی مسجد میں جانا پڑتا ہے، اور ہر ماسوا سے اسپنے آپ کومنقطع کرکے صرف اللہ تعالی سے لولگا لیتا ہے اور کچھ مدت تک

#### (۱) اعتلاف كاقرآن مجيد سے ثبوت:

الله تعالى كا ارثاد ب " وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْناً وَالْحِيْدُواْ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُعَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ انْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوَتَّعِ السُّجُودِ " (مورة البقرة: ٢١ م ١١)" اور ياد كرو! جب بم في بيت الله كولوكول ك بمع بوف كامركز ادرجات الله كولوكول ك بمع بوف كامركز ادرجات الله كولوكول ك بمع بوف كامركز ادرجات الله كولوكول ك بمع المعالى كولوب بنالوابرا بيم واسماعيل كولوب المعالى كولوب كولوب كولوب كولوب المعالى كولوب كولو

#### اعتكاف كامديث سے ثبوت:

الله كربول في الله عليه وسلم اپني وفات تك رمضان كرآخرى عشره كا اعتكاف كرتے رہے اور آپ كے بعد آپ كى از واج مطہرات نے اعتكاف كيا۔ " "ان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكفُ العشرَ الاواخرَ من رمضانَ حتى توفاهُ الله، ثم اعتكف ازواجه من بعدِهِ . ( سحيح بخارى، مديث نمبر: ٢٠٢٦، محيح مملم، مديث نمبر: ١١٤٢)

(۳) لغت میں اس نظ کا استعمال تھہرنے اور دکنے کے معنیٰ میں ہوتا ہے۔ (لمان العرب ۹ ر ۲۵۲، مصباح المنیر ۲ ر ۳۲۲) اس طرح سے اس کا استعمال نفس کوئسی چیز کا پابند کر لینے پر بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنیٰ: اللہ کی خوشنو دی کے حصول کی خاطر نیز اس کی عبادت اور ذکر واذ کار کرنے کی نیت سے مخصوص طریقے پر ایک خاص مدت کے لئے محد میں قیام کرنے اور تھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔

کامل میسوئی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ جو خاص تعلق اور انابت إلى اللہ كى جوخاص كيفت پيدا ہوتى ہے۔ كيفت پيدا ہوتى ہے۔

دل وُھو نُدُتاہے پھر فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانال کئے ہوتے دل چا جنا ہے در پر کئی کے پڑے رہیں سر زیر بار منت دربال کئے ہو تے

حضرت عطاء فرائ فرماتے بین کرمغتکف کی مثال اس شخص کی ہے جواللہ کے در پہلزا ہو اور یہ کہدرہا ہو یا اللہ اجب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمادیں کے بیں بہال سے نہیں المول گا۔ :حتی قال عطاء الخواسانی مثل المعتکف مثل الذي القی نفسه بین یدی الله تعالی یقول: لا ابوح حتی یغفر لی؛ ولانه عبادة لما فیه من إظهار العبودیة الله تعالی بملازمة الاماکن المنسوبة إلیه (۱)

(ا) (بدائع الصنائع ۱۰۸) اعتكان كرنے والا اگر چدز بالنِ قال سے كچونيس كہتاليكن زبان مال سے یہ کہتا ہے کہ میں ایسے مولا کے دروازے پر جمیشہ تھڑا رہوں گا اور ایسے تمام مقاصد حاصل ہونے تصیبتوں کے دور ہونے اوراس کا قرب ماصل ہونے کا سوال کر تار ہوں گا۔ اوراس کے لئے اسپے عریز بھائیوں بلکہاصلی قرابت داروں ہے الگ رجول گاہبال تک کدو میرے محتاجوں کو بخش د ہے جو کہاللہ تعالیٰ سے میری دوری اور معینتول کے نازل ہونے کا سبب میں پھروہ اسپے احمانات مجھ پر جاری فرمائے جواس کی ثان کریمی کے ثایاں میں اور جھ کوالیسی عزت بختے جواس کی حفاظت کے ٹھاکا نے اور اس کی حرمت کی حمایت کی طرف التجا کرنے والول کو ماصل ہوتی ہے،اسطرح پڑے رہنے سے سخت سے بخت دل بھی زم ہوجاتے ہیں اور الله تعالیٰ تو ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھوٹھ تے ہیں: تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے ۔ در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے كمآ ك لين كو جائے ييمبرى مل جاتے مدائى دين كا موى سے يو چھتے احوال چنانچه هررات اورخاص کرآخری رات یعنی لیانة العید میں مغفرت کااعلان کردیا جا تا ہے۔( مراقی الفلاح بحواله عمدة الفقد) ایک مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کوشرم آتی ہے کہ ان کابندہ ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر،خیر کا موال کرے، بھراللہ تعالی ان ہاتھوں کو تا کام اور خالی لوٹا دیں ۔مدیث کے الفاظ یہ يُل: "إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيى أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِمِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ." (مصنف ابن أني شيبه، مديث نمبر: ٢٩٥٥٥) اكبرالدآبادي رحمدالله ن كياخوب كهلية خدات ما تک جو کچھ ما تکنا ہے اے اکبر یکی وہ درہے جہاں آبر وہمیں جاتی

#### اعتكاف كىخصوصيت

پھراعتان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتلاف میں ہو،اس کالمحلمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے،اس کا سونا،اس کا کھانا پینا اور اسکی ایک ایک نقل وحرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔(۱)

#### اعتكاف مسنون اوراس كي حكمت

اوررمفان شریف میں اعتاف ممنون کی حکمت بھی ہی ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا یقینی طریقہ اعتاف سے بڑھ کرکوئی نہیں ۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے شب قدر کے تعین کو پوشیہ ہ رکھا ہے ، تا کہ مسلمان عشرہ آخیرہ کی تمام طاق راتوں میں جاگ کرعبادت میں مشغول رہیں لیکن عام حالات میں انسان کیلئے یہ شکل ہوتا ہے کہ دات کا ایک ایک کی عبادت میں صرف کرے ، بلکہ بشری ضرور بات کے تحت رات کا کچھ صد دوسر ایک ایک ایک کی عبادت کرنا پڑتا ہے لیکن اگر انسان اعتاف کی حالت میں ہوتو خواہ وہ رات کے وقت موتا ہی کیوں مدر ہا ہو، اسے عبادت گزاروں میں شامل کیا جائے گا، اور اس طرح

> نکل جائے دم تیرے قدموں کے پیچے یمی دل کی حسرت بین آرزوہے

اس کوشب قدر کاایک ایک کمی عبادت میں صرف کرنے کی فضیلت ماصل ہوگی، اور یہ فضیلت اتنی عظیم الثان ہے کہ اس کے مقابلے میں دس دن کی یہ تھوڑی سی محنت کوئی حقیقت نہیں گھتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتلاف کا خاص ذوق تھا، چنانچہ فرماتے تھے، آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتلاف کا نہایت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ (۱)

#### اعتكاف كيا هميت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمُّ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ. (٢)

آپ کاٹی آئے اور ہیں روز کا اعتاب نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتاب بھی فرمایا ہے،اور ہیں روز کا بھی اور دس روز کا اعتاب فاص وجہ ہے آپ کا کرتے تھے،ایک مرتبہ ایک خاص وجہ ہے آپ کاٹی آئے آئے اور دس روز کا اعتاب نے فرماسکے تو پھر شوال میں دس دن روزہ رکھ کراعتا ان فرمایا اور ایک سال رمضان میں آپ کاٹی آئے سفر کی وجہ سے اعتاب نے فرماسکے تو انگے سال سال رمضان میں دس دن کے بجائے ہیں دن کا اعتاب فرمایا:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

(")صحيح بخارى، باب الاعتكاف في العشر الاواخر، حديث نمبر:٢٠٢6

<sup>(</sup>۱) اعتکاف کے قائدے: اعتکاف کے بہت سے فائدے بیں مثلاً: (۱) عتکاف کرنے والا کویا

اہیے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لئے وقف کردیتا ہے (۲) دنیا کے جھکڑوں سے محفوظ

رہتا ہے (۳) اعتکاف کی عالت میں اسے ہروقت نماز کا تواب ملآ ہے کیونکہ اعتکاف معتکف ہروقت نماز

اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے (۳) اعتکاف کی عالت میں معتکف فرشتوں کی

مثا بہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہروقت عبادت اور بیج وتقدیس میں رہتا ہے (۵) مسجد چونکہ خدا

تعالیٰ کا تھر ہے اس لئے عالت اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا بڑوی بلکہ اس کے تھرکامہمان ہوتا ہے۔

(المبوط للسرخی میں ۱۱ ان او بدائع میں ۲۲۲۲ ج

مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً(١)

جب شب قدر کے بارے میں یہ تعین نہیں ہواتھا کہ وہ عشر ہا خیرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اس وقت حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے، اور حضرت ابوسعید فدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ٹائٹی نیا نے بیم رمضان سے ۲۰ دن تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا: میں نے شب قدر کی تلاش کیلے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جمھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کا عتکاف کیا، پھر جمھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے؛ لہذاتم میں سے جو شخص میر سے ساتھ اعتکاف کرنا چاہئے وہ کرلے:

عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الاؤسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الاؤسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الْتِي يَعْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ اللّهِ يَعْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (٢)

اس کے بعد آپ تا طاق کامعمول یہ ہوگیا کہ ہر رمضان کے عشر مَداخیر ہ میں اعتکاف فرما تے تھے،اعتکاف کی فضیلت واہمیت کیلئے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ آنحضرت تا طاق کے ہمیشہ اس کی پابندی فرمانی،اوراسے بھی بالکلیہ ترک نہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) سن ترمذی،باب ماجاء فی الاعتکاف فی العشر الاواخر، حدیث غبر ۲۷ • ۲: امام (۲) صحیح بخاری،باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، حدیث غبر ۲۷ • ۲: امام زبری فرماتے بی کہ: لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کے اہتمام کو چھوڑ دیا،جبکہ آنحضرت کشیائے کوئی کام کرتے بھی تھے اور چھوڑ تے بھی تھے کیکن آپ کشیائے نے مدینہ آنے کے بعد سے وفات تک بحک میں اعتکاف تک بحک میں فرمایا۔ ''عن المزهری انه قال: عجبا لملناس ترکوا الاعتکاف وقدکان رسول الله – صلی الله علیه وسلم – یفعل الشيء ویترکه ولم یترك الاعتکاف منذ دخل المدینة إلی ان مات ''(بدائع الصنائع ،باب الاعتکاف الاعتکاف منذ دخل المدینة إلی ان مات ''(بدائع الصنائع ،باب الاعتکاف

#### بإب فضائل اعتكاف

اس کے علاوہ ایک مدیث میں آپ تا اللہ کا ایدار شاد گرامی ہے:

مَنِ اعْتَكُفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقَ ابَعْدُ مِمَّا بَيْنَ اخْافِقَيْنِ (١) \_

جوشخص الله تعالی کی خوشنو دی کیلئے ایک دن کا اعتکاف کرے گا الله تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خند قول کو آڑ بنادیں گے،جس کی مسافت آسمان وزیین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔

جو مخص رمضان میں دس روز کااعتکات کرے تواس کا بیمل دوج اور دو عمرول جیسا ہو گا۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں :اغتکاف عَشْر دَمَضَانَ کحَجَّتَیْنِ وَعُمْرَتَیْنِ (۳)

رمضان کے دس دن کا اعتاف دو جج اور دو عمرول جیرا ہے ؛ اور ایک مدیث پس ارتاد ہے : إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اَوْتَادًا، جُلَسَاوُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِنْ اَرْتَاد ہے : إِنَّ لِلْمُسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اَوْتَادًا، جُلَسَاوُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِنْ فَادُوهُمْ سَالُوا عَنْهُمْ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ فَقَدُوهُمْ سَالُوا عَنْهُمْ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ

<sup>()</sup> شعب الإيمان، فصل في من فطرصائماً، حديث غير: ٣٤٧٩، المعجم الاوسط، حديث غير: ٧٣٢٩

<sup>&</sup>quot;) شعب الایمان، باب الاعتکاف ۴۳۶ /۵، حدیث غبر: ۳۶۸۱ \_اس مدیث کی مندیل "محدین منز وک الحدیث بیت کی مندیل "محدین منز وک الحدیث بیت \_

<sup>(</sup>۳) شعب الایمان، باب الاعتکاف ۴۳۶/۵، حدیث نمبر ۳۶۸۱: اس مدیث کی مندمیل "محد بن سلیم" متروک الحدیث ہے۔

أعَانُوهُمْ (١)

کچھ لوگ مسجدول کیلئے میخ بن جاتے ہیں (یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں) ایسے لوگوں کے ہم شین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یالوگ بھی مسجد سے فائب ہو جائیں تو فر شتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں اور اگر ان کو کوئی ضرورت بیش آجائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں راعتکاف کرنے سے اس مدین کی فضیلت ہے۔ (۱) مدین کی فضیلت ہے۔ (۱)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، وَيُجُرَى لَهُ مِنَ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحُسَنَاتِ كَلِهَا (٣)

حضرت ابن عباس "سے روایت ہے کہ آنحضرت کاٹنایٹے نے فرمایا کہ اعتاات کے مرت الکھی کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسکی تمام نیکیاں ای طرح لکھی

<sup>(</sup>۱) یہ صفرت معیدا بن الممیب کا قول ہے ہمصنف ابن ابی شیبہ باب ماجاء فی لاوم سجد ، مدیث نمبر : ۱۳۲۹۔

(۲) حضرت حائثہ اور حضرت انس روایت فر ماتے ہیں کہ حضور کا ٹیا آئے نے رمایا جس نے دو دھد و ہے کی مقدار بھی (نقلی) اعتکاف کیا اس نے ایک جان (غلام) کو آزاد کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جوشنس مغرب سے عثاء تک مسجد جماعت میں اعتکاف کرے اور سوائے نماز کے اور تلاوت قرآن کے اور گفتگونہ کرے قواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنادیں مے ۔ (شمائل کمری ۸ / ۱۹۴)

(۳) منن ابن ماجہ ، باب فی ثواب الاعتکاف ، مدیث نمبر : ۱۵ کا اہشیب الار تو وط نے اس مدیث کی مذکو ضعیف قرار دیا ہے۔

#### جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کوخود کر تار ہاہو۔(۱)

مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنے دن انسان اعتکاف میں رہے گا،گنا ہول سے محفوظ رہے گا،اور جوگناہ وہ باہررہ کر کر تاہے،اب اس سے رک جا

(ا) ایک مدیث میں آتا ہے: جس نے اللہ کی رضا کیلیے ایمان واخلامی کے ماتھ اعتکاف کیا تواس کے پیکھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ " مَنِ اعْتَکَفَ ایْمَانَ وَ احْتِسَانِا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْ الْعَمَالَ: کتاب الصوم، الفصل السابع فی الاعتکاف ولیلة القدر، فَنْبِه" (کنزالعمال: کتاب الصوم، الفصل السابع فی الاعتکاف ولیلة القدر، ۸/۲۴۴ فیض القدیر ۴:۴۷) محناہ سے مرادگناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کیرہ کی معافی کیلیے توبہ شرط ہے البتہ جب معتکف خدا تعالیٰ کے حضور آہ وبکا کرتا ہے اور اپنے مابقہ گناہوں سے بی توبہ کرتے ہوئے آئدہ نہ کرنے کا عرم کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے میں (اگے صفحہ بدر)

( بقید ماشیہ شخر گذشتہ )اس صورت میں محابوں سے مراد کبیرہ بھی ہوسکتے ہیں لہٰذا معتکف کو چا ہیے کہ تو بہ و استخفار کا اجتمام کرے۔ ایک اور مدیث میں ہے کہ: حضرت عائشہ فی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ درول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے کہ لینتہ القدر کو رمضان کی آخری را توں میں تلاش کیا کرو۔ ''عَن عائشہ قالَت کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یُجَاوِرُ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوَّوا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَة الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَقُولُ تَحَوِّوا لَیْلَة الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَیَا آمَان ہوجاتا ہے جس کی فضیلت ہزار میں العشر الاواخر ، ج ۱ : ۲۷۰ ) اعتکاف سے لیا القدر کو پانا آمان ہوجاتا ہے جس کی فضیلت ہزار میں کو فرور در یادہ ہے لیدا آخری عشرہ کی ساری راتوں میں بیداری کا اجتمام کرے وریدتم از تم طاق راتوں کو قو ضرور عادت میں گزارے۔

حضرت تھانوی ؓ نے لکھا ہے کہ : جوشخص خلوص کے ساتھ رمغان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتلات کرتا ہے اس کو جالیس دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ عاصل ہوتا ہے (بہتی زیور، تیسرا حصہ: ۲۷) اور جوشخص سرحد اسلام کی حقاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مختا ہوں سے اس طرح پاک صاف کردیتا ہے جدیما کہ نومولو د بچہ کا عال ہوتا ہے ، اور اس عمل کو اللہ تعالی قیامت تک بڑھا تا ہے ، اور اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمالیتا ہے ۔ (سنن ترمذی: ار ۲۹۱ ، کو الدا نوار رسالت: ۱۷۹)

ئے گاہیکن بداللہ تعالی کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر جونیکیاں وہ کرتا تھا۔اعتکاف کی حالت میں اگر چہدوہ ان کو انجام مند دے سکا ہو ہمکن وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور تھی جاتی رہتی ہیں اور اسے ان کا تواب دیا جا بتا ہے ،مثلاً کوئی شخص مریضوں کی عیادت یا تیماداری کرتا تھا، یا غریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، یا بنرگ کی گئے کے کیئے کہیں جاتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کرسکا تو وہ ان نیکیوں کے تواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بدستوران نیکوں کا ایسا ہی تواب ملمارے گا جیسے خود ان کو انجام دیتار ہا ہمیں ہوگا، بلکہ اس کو بدستوران نیکوں کا ایسا ہی تواب ملمارے گا جیسے خود ان کو انجام دیتار ہا

#### بإب احاديثِ اعتكاف

أنحضرت فالتالي كابإبندي ساعتكاف كرنا

اب حضور ملی الله علیه وسلم کاامهتمام اعتکاف سے متعلق چندا عادیث ذیل میں مختصر تشریح کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه (١) حضرت عا تشرفي الله عنها فرماتي في كد بني كريم طَلَّيْ المضال كَ آخرى عشرت عا تشرفي الله عنها فرماتي في كد بني كريم طَلَّيْ المضال كَ آخرى عشرك الله تعالى في الله عنها فرمايا كرتے تھے، يهال تك كدالله تعالى في آپ تَا اللهِ في كُلُهُ الله تعالى في آپ تَا اللهُ في كُلُهُ الله تعالى في آپ تَا الله تعالى في آپ تَا الله عنها في منايا كرتے تھے، يهال تك كدالله تعالى في آپ تا الله في الله في

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى، باب الاعتكاف في العشر الاواخر، حديث نمبر:٢٠٢٩\_

وفات فرمائی() پھراز واج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔(۲) اس حدیث سے اعتکاف کی اہمیت معنوم ہوئی کدآپ ٹاٹٹرآئٹر نے ہمیشداس پر مداومت فرمائی ہے،اوراز واج مطہرات کے اعتکاف کرنے کی تفصیل بھی انشاءالٹدمسائل اعتکاف کے آخر میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمَكَانَ اللّهِ يَكُن يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ (٣) حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات يل كدرول الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ (٣) حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات يل كدرول الله الله الله الله الله عناف كا عناف فرما يا كرت تح ما ورنافع (جنهول في يدمديث ابن عمرٌ سے روايات كى من مايا كرت تح الله عن كرمات ابن عمرٌ في عدد يش ابن عمرٌ سے دوايات كى من مايا كر من الله عناف ابن عمرٌ في عدد على وہ جگه بھى دو ايات كى من مايات يلى كرمات ابن عمرٌ في منه على وہ جگه بھى

(۱) آنحضرت تأنيخ صن دوم ترآخری عشره كا عنکاف نمیس كرسكے: ایک جب از واج مطهرات نے اعتکاف کے لئے سمجد میں نیمدلگالیا تو فارائگی سے سب خیے انھواد سے اور خود بھی اعتکاف نیس فرمایا، اور اس کے بدلہ میں شوال میں وس دن كا اعتکاف فرمالیا۔ (صحیح بخاری: امر ۲۵۲، مدیث نمبر: ۱۹۸۷) دوسرافتح مكد کے سال ، چونكہ غودة فتح مكد رمضان المبارك ميں بيش آیا، اور دس رمضان المبارك كودس ہزار صحابہ کے ساتھ مكد مكر مدرواند ہوئے۔ "فخوج عام الفتح لعشو مضین من رمضان "(مسندا حمد بن حنبل ۱۹۸۹ بحدیث غیر: ۲۸۸۴) اسلتے اس کے بعد کے سال میں بیس دن كا اعتکاف فرمائے۔ چانچ صفرت انس سے روایت ہوئے آئدہ سال بیس بیس دن كا اعتکاف فرمائے۔ اگر مسافر جوتے تو آئدہ سال بیس بیس دن کا اعتکاف فرمائے۔ اگر مسافر جوتے تو آئدہ سال بیس بیس دن کا اعتکاف فرمائے۔ "وسیاف فلم یعتکف فلم یک میں بین ماجہ ۲ ، ۲ کا ۱۹۲۶ محدیث غیر ۱۸۲۹ دیسن ابن ماجہ ۲ ، ۲ کا ۲ دیث غیر ۱۸۲۷)

(۲) واضح رہے کداس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ آنحضرت کاٹیائٹے کے بعداز واجِ مطہرات مسجد میں ہی اعتلاف فرماتے دہے، ہلکن<sup>ف</sup>س اعتلا**ف پرمداومت بتانامقصود ہے۔** 

(٣)صحيح مسلم،باب اعتكاف عشوالاواخرمن رمضان ،حديث نمبر: ١٦٧١ \_

#### د کھائی جہاں آپ ٹاٹھی اعتاف فرماتے تھے۔

#### معتکف کے لئے سجد میں جاریائی لگانا

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ(ا)

حضرت نافع این عمر سے روایت میں کہ جب آن حضرت ٹائیآئی اعتکاف فرماتے تواسطوان تو بہ کے پیچھے یا تو آپ ٹائیآئ کا بہتر بھما دیا جا تا تھا یا چار پائی ڈال دی جاتی تھی۔

فائدہ: اسطوانہ تو بہ سجد نبوی کے اس ستون کانام ہے جسے اسطوانہ ابولبا بہ بھی کہتے ہیں،
اور اس ستون پر حضرت ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوئی تھی (۲) اس کے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں
اعتکاف کے وقت آبِ مُنْ اِلْمِنْ کا بستر بچھا دیا جاتا تھا یا جار پائی ڈال دی جاتی تھی، آج کل اس
جگہ پر ستون ہے جسے اسطوان السر پر کہتے ہیں، اور یہ نام اس ستون پر لکھا ہوا بھی ہے، یہ ستون
روضہ اقدس کی مغربی جانب سے متصل ہے۔

بہرکیف!اں مدیث سے ثابت ہوا کہ اعتکاف کیلئے معجد میں بستر بچھا نا جائز ہے،اور اگرکسی شخص کو فرش پر سونے میں نیندنہ آئے تو چار پائی بھی ڈال سکتا ہے، کیکن اچھا ہی ہے کہ چندروز کیلئے اتنا زیادہ اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ سادگی کے ساتھ فرش پر سوئیں، آنحضرت سکا اللہ چونکہ پیغمبر تھے،اس لئے آپ ٹائیا آئے بہت سے کام اسلئے فرمائے ہیں تا کہ امت کو ان کا جائز ہو نامعلوم ہو جائے البندا آپ ٹائیا آئے جار پائی ڈلوا کر اس کا جائز ہو نا بھی بتایا

(ا) سنن ابن عاجه، باب الاعتكاف فى خيمة فى المسجد، حديث غير: ١٧٧٤ (شعيب الارثوة طفي كبائي كد: ال مديث كى سدمن ورجه كى به) ان كى توبكادا تعدك بك اخير بيل سيد كه بعد لكها بواج - اتدالله المین عام سلمانول کیلئے بہتر ہی ہے کہ فرش پر سونے کا انتظام کریں ،الایہ کہ کوئی عذر ہوائی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ہر سال معجد تی کئی ایک ،ی جگہ پراعتکاف کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ،البتہ ایک تواس کا ایساا ہتمام نہیں کرنا چا ہے جیسے وہ جگہ لاز می طور پر اعتکاف کیلئے مخصوص ہوگئی ہو،اورو ہیں پر اعتکاف کرنا ضروری ہو، دوسرے اس عرض کھیلئے کئی ایسے خص کو اس جگہ سے ہٹانا جا تر نہیں جو پہلے سے اس جگہ پر اعتکاف کا انتظام کر کے کہاں بیٹھ چکا ہو۔اعتکاف کا انتظام کر کے وہاں بیٹھ چکا ہو۔اعتکاف چونکہ ایک عظیم عبادت ہے،اس لئے اس میں کسی خاص جگہ پر قبان بیٹھ کی ایسے کے اس میں کسی خاص جگہ پر قبان بیٹھ کے کہا کہ کہا تھا ہر گر خوا تر نہیں ہو جہا نے اس کا دل دکھانا ہر گر خوا تر نہیں ہے۔۔

#### ازواج مطهرات كالمسجد ميس اعتكاف

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَىٰ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ هَا، فَصَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا عَفْصَةُ، فَصَرَبَتْ فَيهً أَخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ حَفْصَةُ، فَصَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ حَفْصَةُ، فَصَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَاةِ أَيْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَاةِ أَيْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُ ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا ، فَنُزِعَتْ، فَلَا مَا فَنُوعَتْ، فَلَا أَرَاهَا ، فَنُوعَتْ، فَلَا أَرَاهَا ، فَنُوعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَعْطَانَ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُ ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا ، فَنُوعَتْ، فَلَا مَن مَعْتَالَ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُ ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا ، فَنُوعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَعْطَانَ حَتَى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ (١)

حضرت عاً نشد فرماتی بین که آنحصرت تا این بیر رمضان میں اعتفاف فرماتے تھے، پس جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ پرتشریف لا تے جہاں اعتفاف کرنا ہوتا، دادی کہتے بین کہ عائشہ نے بھی آپ تا این ایک اعتفاف کی اجازت مانگی، آپ تا این نے اجازت دیدی بہنانچہ انہوں نے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا، حضرت حفصہ نے نیا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ

<sup>(</sup>الصحيح بخارى،باب الاعتكاف في شوال، مديث نمبر:٢٠٢١، باب اعتكاف النماء، مديث نمبر:١٨٩٧

لگالیا ، حضرت زینب سے نا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگالیا پس جب آپ کا اور تین از واج مطہرات سے فارغ ہوئے ہوئے ہیں (ایک آپ کا اور تین از واج مطہرات کے ) آپ مالی آپ کا اور تین از واج مطہرات کے ) آپ مالی آپ کا اور تین از واج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا (کہ یہ ان کے خیمے ہیں ) آپ مالی آپ کا الی گیا (کہ یہ ان کی کے خیمے اس کا ان خیمول کو نکال دو، اب میں انہیں نہ دیکھول چنا نچے خیمے اٹھا دیے گئے، اور آپ میں ان احدالات نہیں فرمایا ، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشر سے میں اعتمان فرمایا۔

اس مدیث میں یہ بات قابل خور ہے کہ آپ کالٹی آئے نے شروع میں حضرت عائشہ کو اعتفاف کی اجازت دیدی تھی ہیکن جب دوسری از واج معلم رات نے شیمے لگے ہے تو سب کو منع فرمادیا۔ اس کی وجہ بظاہریہ معلوم ہوتی ہے (واللہ اعلم) کہ حضرت عائشہ کا مکان محبد سے اتنا متصل تھا کہ اس کا دروازہ معجد میں کھنا تھا اس لئے اگر وہ اپنے مکان کے دروازے کے ساتھ ہی محبد میں بدہ لگا کراعتا ف فرماتی تو ضروریات کیلئے باربار مسجد میں مردول کے ساتھ ہی معبد میں بدہ لگا کراعتا ف فرماتی تو ضروریات کیلئے باربار مسجد میں مردول کے ساتھ سامنے نہ گزرنا بڑتا، بلکہ ایسا ہی ہوجاتا جیسے اپنے گھر میں اعتقاف کردی مردول کے برخلا ف دوسری از واج مطہرات کے مکانات کچھ فاصلے پر تھے، اسلنے اگروہ مسجد میں اعتفاف فرما تیں تو انہیں باربار مسجد سے گزرکر اپنے مکان میں جانا پڑتا اور مورت میں معبد میں جانا پڑتا کہ دوسری از واج مطہرات کو شکایت نہ ہو، اور پھر خود ہو اللہ تعالی میں اعتفاف خود بھی اعتفاف نہیں فرما یہ تا کہ حضرت عائشہ کی دل شکنی نہ ہو۔ اور پھر خود شوال میں اعتفاف کر کے اس نافہ کی تلافی فرمادی۔ اس طرح اس عمل سے آپ تا گھائے نے فیل کے ت

سے لیکراز واج مطہرات تک سب کے حقوق کی رعایت اس انداز سے فرمائی یبحان اللہ(۱) معتک**ف کا پر د** و کرن**ا** 

بہرکیف! اس مدیث سے بہت سے فوائد ماصل ہوئے ایک تویہ بات معلوم ہوئی کہ اعتفاف کیلئے پر دہ وغیرہ لگا کرکوئی جگہر لینا جائز ہے، اگلی مدیث جو آرہی ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خالی ایک ایک تربی خالی البتہ یہ جگہ گھیر نااس وقت جائز ہے جب دوسرے مصلیول یا مختلفین کو اس سے تکلیف نہ ہو ، ورنہ کوئی جگہ گھیرے بغیراعتکاف کرنا چا ہئے، چنا نچ بعض علماء نے از واج مطہرات کے خیم انھوانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فیمول کی کھڑت سے مسجد کے تنگ پڑنے کاائد یشہ بھی ہوا۔

#### شوہر کی اجازت کے بغیراعتکا**ت**

دوسری بات مدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکا ن نہیں کرنا چاہتے،اورا گروہ ایسا کر ہے تو شوہر کواعتکا ف ختم کروانے کا بھی تی ہے، نیز اگر شوہر اجازت دے چکا ہو پھر مصلحت اعتکا ف نہ کرنے میں معلوم ہوتو سابقہ اجازت سے رجوع کرنا بھی جائز ہے، کیکن یہ واضح رہے کہ اس طرح اعتکاف شروع کرنے کے بعد

(۱) شیے اٹھوانے کی اور بھی وجوہات علماء بیان کی میں الیکن احقر کوید وجد راجح معلوم ہوتی ہے،اوریہ وجہ امام ابو بکررازی کے کلام سے ماخو ذہبے، جوقتح الملہم: ۲۷؍۱۹۸، منقول ہے ۔ (مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم)

اس مدیث میں یہ کہنا کہ ریاءوشہرت کا مادہ پیدا ہوگیا تھایا مبقت کا پہلوپیدا ہوگیا تھا اسلئے منع فرمادیا، اگریسی بات ہے تو آپ مؤیدا ہو اور مبقت لیے جانے کی فلطی کی اصلاح فرماتے اور انہیں اعتکاف کرنے دیتے ، جیسے سی سنت پرعمل میں ریاءوشہرت پیدا ہوجائے تو سنت پرعمل کیاجائے گا اور نیت درست کی جائے ندکھمل ہی ترک کردیا جائے گا، علاوہ ازیں پیلیس اپنی عقل کی ایجاد کردہ بی نفس سے ثابت شدہ نہیں ہیں۔

توڑنے سےاس دن کے اعتکاف کی قضاوا جب ہو گی جس دن کااعتکاف توڑا ہے، ہاں اگر اعتکاف شروع رد کیا ہوتو پھر قضا واجب نہیں، مدیث مذکور میں ظاہر یہی ہے کہ از واج مطہرات نے بھی اعتکاف شروع نہیں کیا تھا۔

#### عورت كالمسجد ميس اعتكاف

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ خواتین کومسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہئے کہیں اگر کوئی عورت جس کامکان مسجد سے مصل ہواس طرح پر دے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے کہ اسے مسجد میں باہر نگلنے کی ضرورت مذہوا دراس پاس بھی مرد مذہوں تواپینے شوہر کے ساتھ اعتکاف کر مکتی ہے کہیں افضل بہر صورت ہی ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے۔(ا)

(۱) جب نماز کے لئے آنامنع ہے تواعنا ون سے لئے توبدر جداد کی منع ہوگا، کیونکہ موجود ہ زمانہ خیرالقرون کے زمانہ سے زیاد ہ فتنول پر مثنل ہے، اس لئے عورت اپنے گھر ہی میں اعتکاف کا اہتمام کرے، اگر عورت کا اعتکاف مسجد میں کرنا ضروری یا افضل ہوتا تواجازت کے باوجود حضور کا شیائے نے اپنے اٹل بیت کو مسجد میں اعتکاف کیوں دیا؟ اور خیے لگ جانے کے بعد اکھاڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اپنے اگر ان ان کو بھی آخر ختم کیوں کر دیا؟ اور کیا آپ کا شیائے کی وفات کے بعد پوری تاریخ اسلام میں کوئی واقعہ ایسا عتکاف کو بھی آخر ملہ رات میں سے کوئی مسجد میں اعتکاف کی ہوں؟ یا خیر القرون کے علماء نے مسجد میں عورت کے اعتلاف کی ہوں؟ یا خیر القرون کے علماء نے مسجد میں عورت کے اعتلاف کی ہوں؟ یا خیر القرون کے علماء نے مسجد میں عورت کے اعتلاف کی جون کی ترغیب دی ہو؟

# باب آنحضرت ملائلة ليلم كے اعتكاف كى تفصيل

#### أنحضرت فالأآلام كالورك مبينه كااعتكاف

عَنْ ابِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم : يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاوسط مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا وَسَلَم : يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاوسط مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَت لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ

( بقیہ حاشیہ مفحہ گذشۃ ) ظاہر ہے جب آنحضرت مکٹائے کا نئی حیات طیبہ میں از واج مطہرات کے خیمہ مسجد سے اٹھواد ہے تو کیاا مہات المونین سے پہتو قع کی جاسکتی ہے کہ آپ ٹاٹٹیٹرا کے بعد سجد میں اعتکاف كريس جہال اعتلاف سے عورتول كے حق ميں آپ كالتياظ نے ناراضكى كا اظہار فرمايا هو،اوراز داج مطهرات كامسجدين اعتكاف بالفرض ثابت بھى مان ليس تووه دورخيرالقرون كاتھا جوفتنوں سے پاک تھا ،اورآج کادور پرفتن ہونے کو مجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ عورتوں کو متجد لانے پراصرار کیاجائے اور انہیں گھریں اعتاف کرنے کوبدعت قرار دیاجائے ،اور تمام مکاتب فکر کا اس پرا تفاق ہے کہ سجد میں عورت کے لئے جب تک مخصوص ومحفوظ جگہ نہ ہوکہ وہ مردول کی نگاہ سے محفوظ رہے اور فتنہ کااندیشہ نہ ہوتب تک اسے معجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں یعلاوہ ازیں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ بوری دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جہال خواتین کے لئے اعتکاف کا انتظام کیا جاتا ہو، معودی عرب جیسے پرامن ملک میں کوئی بھی ایک مسجد ایسی نہیں ہے جہال خواتین کے اعتلات کا انتظام کیا جاتا ہوتو ہند دیا ک کا کیا پوچھنا،اگر بالفرض تعلیم بھی کرلیا جائے کہ عورت کا گھر میں اعتکا ف مِسنون نہیں ہے،لیکن کیایہ کچھ کم ہے کہ عورت نے تنہائی میں دس دن اللہ تعالیٰ سے راز ونیاز قرب کی کوسٹ ش میں نگی رہی اورشب قدر کی عبادت ماصل کرلی ، دوسری طرف عورت کے اعتفاف کے لئے مسجد کی شرط لگا کرندمسجد میں اعتکاف کراویا جا تاہے اورند گھر میں اعتکاف کی اجازت دی جاتی ہے جس سے وہ عبادت سے محروم رہتی ہیں، بلکہاس مئلہ میں شدت کی وجہ سے بعض مرتبہ خواتین تو دورمر دحضرات بھی اعتلاف سے محروم رہ جاتے ہیں ،اورکو ئی مصر ہےتو شوق سے اپنی عورت کومسجد میں اعتکاف کرائے باقی نتیجہ کا اللہ ما لک ہے۔( بحوالہ: رمضان المبارک معروات ومنکرات )

صبيحتها مِنَ اغْتِكَافِهِ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَلِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ هَلِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِبْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمْطِرَتِ اللَّوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِبْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الله السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكُفَ الله الله مَلى الله الله عَلَى عَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَنُ الْهُ صَلَى الله عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَنُ الْمَاءِ، وَالطِّينِ عَلَيه وَسَلَم انْصَرَفَ إلينا وَعَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَنُ الْمَاءِ، وَالطِّينِ مِنْ صُبْيحِة إِحْدَى وَعِشْرِينَ (ا)

ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول الله کا فیانے نیک ترے کے اندر رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا ، پھر تی کے عشرے کا اعتکاف فرمایا ، پھر تی کے عشرے کا اعتکاف فرمایا ، پھر میر باہر نکالا اور فرمایا ، پسل نے پہلے عشرے کا اعتکاف میں شب قدر تلاش کرنے کیلئے کیا ، پھر اس مقصد سے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا ، پھر میرے پاس الله تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے ، لہذا جو خص میر سے ساتھ اعتکاف کرنا چاہو ہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے ، اس لئے کہ جھے پہلے شب قدر دکھادی گئی تھی ، پھراسے بھلاد یا محیا، اور اب میں نے یہ قدر کو آخری عشرے کی طاق راقوں میں تلاش کرو، حضرت ابوسعید خدری فرما قدر کو آخری عشرے کی طاق راقوں میں تلاش کرو، حضرت ابوسعید خدری فرما قدر کو آخری عشرے کی طاق راقوں میں تلاش کرو، حضرت ابوسعید خدری فرما تی سے بیاش ہوئی ، اور مسجد چھپر کی تھی اس لئے شیخت لگی ، چتا خچہ اکس رمضان کی ضبح کو میری آ تکھول نے آنخصرت کا شیائے کو اس عالت میں دیکھا کہ آپ بیٹائی کی مبارک پریانی اور کیچڑ کا نشان تھا۔

🕸 اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ رمضان شریف میں اعتکاف کااسلی فائدہ شب قدر کی

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى مباب الاعتكاف في العشر الاواخر مديث نمبر:٢٠٢٧\_

فضیلت کا حصول ہے، چنانچہ جب تک آپ کا این کا این کا این کا این کا این کا این کا تھا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے اس وقت تک آپ کا این شائل این میں پہلے اور دوسرے عشر ے ما اعتکاف فرمات رہے، اور جب آپ کا این کا اعتکاف فرمات درہے، اور جب آپ کا این کا اعتکاف خود بھی فرمایا اور دوسرے حضرات آئے گئی ہو آپ کا این کی تو آپ کا این کی تو آپ کا این کی تر غیب دی۔ (۱)

اس سال آنحضرت کالیا کی بیاد یا گیا کہ شب قدروہ رات ہوگی جس کی مسیح کو آپ کالیا کی اور کیجڑ میں سجدہ کریں گے، یعنی بارش کی وجہ سے زمین بھیگی ہوگی، چنانچہ اکیسویں شب میں بارش ہوئی ۔اور مسیح کی نماز میں آپ کالیا آپ سے اس کیلی زمین پر سجدہ فرمایا، اس طرح متعین ہوگیا کہ شب قدراس سال اکیسویں شب میں آئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی ہمیشدا کیمویں شب ہی میں شب قدرہوگی، بلکدراج قول ہی ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتول میں بدل بدل کرآتی وہتی ہے۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرتے وقت بنیثانی کومٹی یا کیچڑ سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں بھوڑی بہت مٹی یا کیچڑا گر بیثانی کولگ

جائے **تواس میں کچھ ترج نہیں۔** 

اور مدیث میں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ آنحضرت کاٹٹیکٹی اگر چر محنا ہوں سے پاک تھے اور آپ ٹاٹٹیلٹی کے درجات انتہائی بلند تھے،اس کے باوجو دشب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے آپ ٹاٹٹیلٹی نے اس قدرمحنت اٹھائی کہ پورامہینداعتکا ون کی حالت میں گزار دیا، ہم لوگ تو اس فضیلت کے کہیں زیادہ محتاج میں ،اس لئے ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔

#### آنحضرت تأثيلهم كاحالت اعتكاف ميس تبل لكوانا

عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكُفَ، يُدْيِنِ إِنَّيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (١)

حضرت عائشة فرماتی بین که جب آنحضرت تانظین اعتکان مین ہوتے تومسجد میں بیٹھ کراپناسرمبارک میری طرف جھکا دیتے ،اور میں آپ تانظین کے سراقد س بیٹھ کراپناسرمبارک میری طرف جھکا دیتے ،اور میں آپ تانظین کے سراقد س بیس منگھی کر دیتی تھی ،اور آپ تانظین گھر میں قضاء عاجت کے سوائس اور کام کیلئے تشریف بندلاتے تھے۔

آنخفرت کالٹی خود تو مسجد میں ہوتے اور صرت عائشہ اپنے گھر میں ہوتیں ،آپ مالٹی اسر ذرا سامسجد سے باہر نکال کر صرت عائشہ سے نکھی کروالیتے تھے ،اور ابوداؤ دکی روایت میں ہے کہ اس طرح سرجی دھلوالیتے تھے ۔اور ایک روایت میں ہے کہ ہر دھلواتے وقت آپ کالٹی آپ کا اور صرت عائشہ کے درمیان صرف درواز ، کی چوکھٹ عائل ہوتی تھی ( ) اور ابوداؤ داور ابن شیبہ کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سر دھونے یا کو تا ہے کہ بعض مرتبہ سر دھونے یا کو تا ہے کہ بعض مرتبہ سر دھونے یا کہ تعلق کرتے وقت حضرت عائشہ جی کی حالت میں بھی ہوتی تھی ۔

<sup>(&#</sup>x27;)صحیح مسلم ،باب جواز غسل الحائض راس زوجها،حدیث غبر:۲۹۷ ۲)مصنف ابن ابی شیبه۹۴٫۳۰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأَرَجِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ()

اس طرح اس مدیث سے مندرجہ ذیل مسائل معلوم ہوئے:

(۱)معتکف کیلئے تھی کرنااور سر دھونا جائز ہے کیکن شرط یہ ہے کہ خودمسجد میں رہے اور یانی مسجد سے باہر گرہے ۔

، (۲) دوسر کے شخص سے بھی یہ کام کرائے جاسکتے ہیں اورالیے شخص سے بھی جومسجد سے باہر ہو ،عورت سے بھی یہ کام کرایا جاسکتا ہے خواہ و ہ حاکفنہ بنی کیول مذہوبہ

بن (۳) معتکف کے بدل کا نچھ حصہ منجد سے باہر نکل جائے تواس سے اعتکاف نہیں ٹو قنا بشرطیکہ جسم کاصرف اتنا حصہ باہر جوکہ دیکھنے والا پورے آدمی کومسجد سے باہر نگلا ہوانہ دیکھے۔ (۴) قضاء حاجت کیلئے معتکف اسپنے گھر میں جاسکتا ہے،ان تمام مسائل کی تفصیل انثاء اللہ 'ممائل اعتکاف' کے زیرعنوان آئے گئی۔

#### عالت اعتكاف مين عيادت كاطريقه

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوُّ بِالْمَرِيضِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُوُّ كَمَا هُوَ، وَلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (ا) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُوُّ كَمَا هُوَ، وَلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (ا) صفرت عائشُ فرماتی ہے كہ آنحفرت النَّائِ اعتاف كی عالت میں سی مریض کے پاس سے گزرتے تو نہ اورداستے سے ہے بیغیر گزرتے ہوئے اس کا مال یو چھ لیتے تھے۔

مطلب يدب كرجب آپ مَنْ اللِّهِ اللَّهِ الرَّالِ

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری ،باب الحائض ترجل راس المعتکف ،حدیث نمبر:۲۰۲۸ (۲)سنن ابی داؤد، باب المعتکف یعود المریض،حدیث نمبر:۲۴۷۲،اس مدیث کی شد کوشعیب الارتو وط نےضعیف قرار دیاہے،البتہ تن مدیث صحیح ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّمَا قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ :أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَسُلَّهُ وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخُرُجَ خِاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ (٢)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں معتکف کیلئے تھے طریقہ یہ ہے کہ وہ رہنی کی بیمار پرسی کو جائے رہنی جنازہ میں شامل ہو رہنی عورت کو چھو ئے ، نہ اسکے ساتھ ملاپ کرے،اورنا گزیرضروریات کے سوائسی بھی ضرورت کیلئے ہاہر نہ نکلے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے ان بہت سے کاموں کی تفصیل بیان فرمادی ہے

اس مدیث میں حضرت عائشہ ہے ان بہت سے کاموں میں سیل بیان فرمادی ہے جو اعتکا ف کی حالت میں ممنوع ہوتے ہیں ،ان سب کے تفصیلی احکام ان شاءاللہ مسائل اعتکاف کے زیرعنوان آئیں گے۔

عظيم فوائد يرشتل حديث

أَنَّ صَفِيَّةً - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ أَهَّا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ

<sup>(</sup>۱) جامع الاصول: ارام ۳ بمحواله وَ طاما لك\_

<sup>(</sup>۲) منن ابی داؤد،باب المعتکف یعود المریض ،حدیث نمبر : ۲۴۷ شعیب الارنو وط نے اس حدیث کومن درجہ کی کہا ہے۔

فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً، مَرَّ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى رِسْلِكُمَا، وَسَلَّمَ، فَقَالَ فَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّا اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ وَكُبُرُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ وَكُبُرُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ وَكُبُرُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ وَكُبُرُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْلُهُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ اللَّهِ، وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا (١)

حضرت صفیہ سے دوایت ہے کہ وہ آنمحضرت کاٹیائی کے پاس اعتفاف کی حالت میں مسجد آئیں ، یہ دمضان کے عشرہ اخیرہ کی بات ہے ، اور کچھ دیر آپ کاٹیائی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں پھر واپس گھر جانے کیلئے کھڑی ہوئیں تو آپ کاٹیائی بھی انہیں پہنچانے کیئے کھڑے ، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پر حضرت ام سلمہ کے دروازے کے کھڑے ، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پر حضرت ام سلمہ کے دروازے کے قریب بیٹیجے تو دو انصاری صحابی پاس سے گزرے اور انہوں نے آنمحضرت مائیلی کو سلام کیا، آپ کاٹیلی نے ان سے فرمایا: ذرا تھرو! یہ عورت صفیہ بنت جی ہیں ، کوئی اور نہیں انہوں نے ( کہ آپ کاٹیلی اس سے انہوں نے ( تعجب سے کہا ) سجان اللہ کہا اور یہ بات انہیں ثاق گزری ، ( کہ آپ کاٹیلی اس نے ان کے دل میں کوئی برگمانی آئی ہوگی) اس نے ان کے دل میں کوئی برگمانی آئی ہوگی) اس سے بر آپ کاٹیلی نے فرمایا کہ شیطان انسان سے انتا قریب ہے جتنا انسان کا خون اس سے قریب ہوتا ہے اور جمعے خطرہ ہوا کہ وہ تہارے دلوں میں کوئی برگمانی نہ ڈال دے یہ مدیث قریب ہوتا ہے اور جمعے خطرہ ہوا کہ وہ تہارے دلوں میں کوئی برگمانی نے ذال دے یہ مدیث بہت سے عظیم فوائد وہ متھارے د

<sup>(&#</sup>x27;)صحیح بخاری ،باب :هل یخرج المعتکف لحواتجه الی باب المسجد،حدیث غبر:۲۰۳۵

(۱)اول تواس سے یہ معلوم ہوا کہ مالت اعتکاف میں کوئی ملنے والا آجائے تواس سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ،البتہ یہ خیال رہنا چاہئے کہ اعتکاف کی عالت میں فضول بات چیت سے پر میزلا زم ہے۔

(۲) یہ بھی معلوم ہوا کہ معتکف سے ملنے کیلئے گھر کی کوئی عورت مسجد میں آئے تواسکی بھی ا اجازت ہے، کین یہ یا در کھنا چا ہئے کہ اول تو پر دے کامکمل اہتمام ہو، دوسرے ایسے وقت میں آئے جب مردوں کا سامنا ہونے کا امکان کم سے کم ہو، بے پر دہ، بے حیائی سے بے محابا مسجد میں آنے کا کوئی جواز حدیث سے نہیں ملتا۔

(۳) یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص ملنے کیلئے آئے تواسے دروازہ تک پہچانے کیلئے اس کے ساتھ جانا جائز ہے کیکن مسجد سے باہر مذنکلے ۔

(۴) یہ بھی معلوم ہوا کہ معتکف اعتکاف کی عالت میں یوی کے ساتھ خلوت میں بات چیت کرسکتا ہے لیکن جو میاں یوی کے مخصوص کام بیں وہ کرنا جائز نہیں ،جیسا کہ مسائل اعتکاف میں اس کی تفصیل آرہی ہے ،اور حضرت عائشہ کی اگلی حدیث سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔

بن اور پردے میں ہو (۵) آنحضرت النظام کے پاس چونکہ صنرت صفیہ منکل کر گئی تھیں ،اور پردے میں ہو ۔ نے کی وجہ سے اجنبیول کیلئے ان کی جان پہچان مشکل تھی ،اس لئے آپ کا نظام نے انساری صحابہ کو بتادیا کہ یہ کل کرجانے والی صنرت صفیہ میں ۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام استحضرت میں اللہ اسے بارے میں کسی بد کمانی کا تصور بھی ہمیں کرسکتے تھے لیکن اسپے عمل سے آپ کی اللہ انے یہ تعلیم دی کہ کوئی شخص خواہ کتنے بڑے مرتبہ کا ہو،اسے تہمت کے مقامات سے پر میز کرنا چاہئے اور ہراس موقع پر بات واضح کر دینی چاہئے جہال اسکے بارے میں کسی بدگرانی کا ثنائبہ ہوسکتا ہو۔

ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بدگمانی دور کرنے کیلئے کوئی بات کہے تو یہ نہ صرف جائز، ملکہ شخن ہے، حافظ ابن جحرؓ فرماتے میں کہ خاص طور سے علماء کرام اور

مقتداؤں کواس کااہتمام کرنا چاہئے،اس لئے کہ عوام کے دل وجان میں ان کی طرف سے بد اعتقادی یابد گمانی پیدا ہوگئی تو و ہان سے دینی فائدہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔

(۲) اس مدیث سے از واج مطہرات کے ساتھ آنحضرت ملٹیائی کاحن سلوک بھی واضح ہو تاہے کہ اعتکاف جیسی حالت میں بھی آپ ٹاٹیائی ان کی دلداری کیلئے دروازے تک انہیں پہنچانے تشریف لے گئے۔

## اعتكاف كي منت ماننا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّي نَذَرْتُ فِي اجْمَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: "اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا "قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْس، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاهُّمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :مَا هَذَا؟ فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ :يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ، فَخَلَّ سَبِيلَهَا (١) حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت مُنْشِلِهُ طائف سے واپسی پرجعر انہ کے مقام پرتشریف فرماتھے تو حضرت عمرؓ نے آپ ٹاٹٹائٹی سے یو چھا کہ یارسول الله! ميں نے جا ہليت ميں ندر مانی تھي كەمسجد حرام ميں ايك دن كااعتكا ت كرول كا،اب آب كالليليل في كيارات بي آب كالليل في مايا : جا وَايك دن کا اعتکاف کرلو،حضرت ابن عمرٌ فرماتے میں که آنحضرت ٹاٹیائیڈ نے حضرت

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب نذرالكافر ومايفعل اذااسلم، حديث غير: ١٩٥٩

عمر کو مال غنیمت میں سے ایک کنیز عطافر مائی تھی ہو جب آنحضرت کا اللہ انے اور خلاموں کو آزاد کیا تو حضرت (غرور خین میں) کنیز بنائی ہوئی عورتوں اور غلاموں کو آزاد کیا تو حضرت علی اللہ ان کی آوا زیس سنیں کہ میں آنحضرت کا اللہ اللہ ان کی آوا زیس سنیں کہ میں آنحضرت کا اللہ اللہ ان کے آزاد کردیا ہے؟ کو گوں نے بتایا کہ آنحضرت کا اللہ اس کے قیدیوں کو آزاد کردیا ہے، اس پر حضرت عمر نے دی جو جا کہ دیا ہے، اس پر حضرت عمر نے دی ہوں کو آزاد کردیا ہے، اس پر حضرت عمر نے دی گھھ سے ) فرمایا کہ عبداللہ اس کنیز کے پاس جاؤاورا سے بھی آزاد کردو۔

فائدہ: عام اصول یہ ہے کہ کفر کی حالت میں کئی سنے کئی منت مانی ہوتو اسلام لانے ہوری کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہمیں ہوتا لیکن آنحضرت کانٹیلٹر نے حضرت عرق کو ندر پوری کرنے ایک کار خیر تھا اگر چہ وہ واجب نہ ہولیکن موجب تواب ضرور تھا ،اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کفر کی حالت میں کی ہوئی غدر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تواسلام کی حالت میں کو ڈی شخص اعتکاف کی غدر کر لے تو اس کا پورا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا، چنا نچہ اس حدیث سے غدر کے اعتکاف کی اصل کتی ہے ،اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی غدر بھی درست ہے۔

جعرانه مکم مکرمہ سے کچھ فاضلے پر لھائف کے داستے میں ایک جگہ ہے آنحضرت کاللہ آئے اسے مائوں دات مکم مکرمہ تشریف لے جا کرعمرہ ان لف کے غزوے سے واپسی پر بہال سے داتوں دات مکم مکرمہ تشریف لے جا کرعمرہ کیا تھامسجد حرام چونکہ بہال سے قریب تھی ،اس لئے صفرت عمر شنے بیمسئلہ پوچھااور بھر جا کر اعتکان کیا۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معتکف کیلئے مسجد سے باہر کے مالات لوموں سے معلوم کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر اللہ بن عمر سے ماجرا پوچھا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد شدہ قیدی مکے کی گلیوں میں خوشی سے دوڑ سے ماجرا پوچھا تھا اس پر حضرت عمر اللہ ان کا حال معلوم فرمایا۔
تے بھررہے تھے اس پر جھی معلوم ہوا کہ اعتکافت کی حالت میں فلام آزاد کرنا اس قسم کے نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکافت کی حالت میں فلام آزاد کرنا اس قسم کے

د وسر معاملات مثلاً نكاح وطلاق وغيره جائزيں۔

## بإب مسائل اعتكاف

اعتکان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کیلئے اعتکان کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائے،اس کیلئے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھرا جائے فلی اعتکاف ہوجائے گا۔

البنة رمضان المبارك بيس جواعتكا ف منون ہے اس كيلئے دس روز كى مدت مقرر ہے، اس سے كم ميں منت ادا نہيں ہو گئی۔ ای طرح اعتكا ف واجب یعنی جمكی نذر مانی ہووہ ایک دن ایک رات سے کم نیس ہوسكتا۔ (۱)

### شرائط اعتكاف

(۲) اعتلات کیلئے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو عاقل ہو بہذا کا فر اور مجنون کا اعتلات درست نہیں ہے، البنة تابالغ بجہ جس طرح نماز روز وادا کرسکتا ہے اس طرح اعتلات

(') فالاعتكاف في الأصل سنة وإنما يصير واجبا بأحد أمرين، أحدهما :قول وهو النذر المطلق، بأن يقول : لله على أن أعتكف يوما أو شهرا أو نحو ذلك، أو علقه بشرط، بأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن قدم فلان فلله على أن أعتكف شهرا أو نحو ذلك والثاني فعل، وهو الشروع؛ لأن المشروع في التطوع ملزم عندنا كالدنر "بدائع الصنائع، باب الاعتكاف: ١٠٨،٢

<sup>(</sup>۲) اعتکاف خواہ واجب ہوسنت ہویانفل ہواس میں اعتکاف کی نیت شرط ہے تصدوارادہ کے بغیر مسجد میں نفیر جانے والے کاملمان مسجد میں تھیر جانے کو اعتکاف نبیس کہتے، چونکہ نیت کے جونے کے لیے نیت کرنے والے کاملمان ہونااور ماقل ہونا شرط ہے۔

بھی کرسکتاہے۔(۱)

هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس (٣)
عورت بهي الميخ هم يم عبادت في مخصوص جدم مقرد كرك وبال اعتكاف كركتي عورت بهي البتة اس كيك ثو برسا ما ازت لينا ضروري هم نيزيه بهي لازم مه كدوه حيض ونفاس سے ياك بور (٣)

(۱) واما البلوغ فليس بشوط حق يصح اعتكاف الصبي العاقل كالصوم" (البحر الرائق، باب الاعتاف ١٦٢/ ٣٢٢)

(بقیہ گذشتہ حاشہ)نابالغ لڑکا مجھدارہونماز کو مجھتا ہوا ورضی طریقہ سے پڑھتا ہوتو معتکف ہوسکتا ہے، کین یہ نفل اعتکاف ہوگا مناون نہ ہو گا،لہذا نابالغ کے اعتکاف سے سنت تفایہ ادانہیں ہوسکتا، اگرلڑ کا ناسمجھ ہو تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا کے اعتکاف سے مناوی کی اور کا ناسمجھ ہو تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس سے مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے فقط واللہ اعلم بالصواب (فناوی رہے ہے۔ قدیم: ۲۸۰۷)

جستخص کے بدن یامنہ میں بد بوآئے مثلا کوئی سگریٹ، حقہ بنسوار کا پراناعادی ہے اوراس کے منہ سے بدیونا قابل برداشت ہوتو ایسے تخص کے لئے اعتکاف کرنا جائز نہیں، البنتہ اگر بد بوتھوڑی ہوجو خوشبو وغیرہ سے دور ہوجائے اوراکو کو تکلیف نہ ہو، تو جائز ہے۔ (فقادی شامی ، باب الاعتکاف ) اس حکم میں ہے ہروہ شخص جس کامرض متعدی ہو بیااس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، چونکہ لوگوں کو ایڈا مرسانی سے بچانافرض ہے، اوراعتکاف منت ہے۔

(٣) فمَّا وي شامي، باب الاعتلاف، : ٣٣٠/٣ \_

(٣) مرد جنابت سے پاک بونا (يشرط اعتاف كے جائز ہونے كيليے ہے لبنداا گركو كي شخص حالت جنابت ميں اعتاف شروع كر دے تو اعتاف توضيح ہو جائے كالكن يشخص منابكار ہوگا) دو في مسجد بيتهاوهو المعد لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه كما في البزازية نمر ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه " (فماوئ ثائي باب الاعتاف: ٣٢١/٢)

اعتکاف واجب اوراعتکاف مسنون میں پدشرط ہے کدانسان روز ہ دارہو(')لہذا جس شخص کاروز ہ نہ ہو و واعتکاف نہیں کرسکتا ،البیتہ فلی اعتکاف کیلئے روز ہ شرط نہیں ۔('')

### اعتكاف كى جگه

مردول کیلئے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوسکتا ہے (۳) افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسر سے نمبر پر مسجد نبوی مائی اللہ میں ، تیسر سے نمبر پر مسجد اقصی میں ، چو تھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کیلئے ہیں اور نہیں جانا پڑے گا کہ کین جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے ، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے ، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو، البتہ اگر مسجد ایسی ہے اس مسجد میں اعتکاف کرنا خرقت کی جماعت ہوتی ہو، البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں یا نج وقت کی جماعت ہوتی ہو، البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں یا نجول وقت نماز نہیں ہوتی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے ، تا ہم محققین کے نزد یک

ا) الراعثاف كه دوران كونى ايك روزه تدركه منك ياكسى وجد مدورة أوث جائة منون اعتاف بحى أوث جائة منون اعتاف بحى أوث جائة ومنها الصوم، فإنه شرط أوث جائة الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابنا، وعند الشافعي ليس بشرط، ويصح الاعتكاف بدون الصوم ... ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنهاعن النبي الله قال : لا اعتكاف إلا بصوم (برائع العنائع ١٤٢٦ / ٢٤٢ - ١٤٢٤ ركيا)

(٢)وشرط الصوم لصحة الأول ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر، ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية "(فتاوى شامى باب الاعتكاف: ۴۴۲,۲)

(٣)مسجدية بوتو کيا کرے؟

جب بتی میں مسجد بی بیس ہے تو جس مکان میں پنجو قت نماز با جماعت ادا کرنے کا انتظام ہواس میں اعتقاف کیا جاتھ ہواک میں اعتقاف کیا جائے اسید ہے کہ منت مؤکدہ کا تواب ملے گا / رہ کیا تو کو تابی کا بارر ہے گا جتنا ہو سکے کر گزرنا چاہیے قبول کرنا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے وقالوا لماسقط عن المراۃ فی صلو تھا المسجد الجامع کا دلک سقط فی اعتکافھا المسجد الجامع ایضا (رمائل الارکان:۲۲۹)

## الیی مسجد میں بھی اعتلاف ہوسکتا ہے،اگر چیافضل نہیں ۔(۱)

# اعتكاف كى تين قىمى مېں

(۱) اعتکاف مِسنون: بیده اعتکاف ہے جورمضان المبارک کے آخری عشرے میں اکیسویں شب سے عید کا چاتھ دیکھنے تک کیا جا تا ہے ۔ چونکہ آنحضرت مالیا آئی ہرسال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس کے اس کواعتکاف مسنون کہتے ہیں ۔ (۲)

(۲)اعتكاف نِفل: و ه اعتكاف جوكسى بھى دقت كيا جاسكتا ہے۔ (٣)

(۳) اعتکافِ واجب: وہ اعتکاف جونڈر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہوگیا ہو، یاکسی مسنون اعتکاف کو فاسد کرنے سے اس کی قضاء واجب ہوگئی ہو۔ چونکہ ان متینول قسموں کے احکام علیحدہ ہیں،اس لئے ہرایک کے مسائل ذیل میں مدا

(۱) البترش مجد شراوي كي نماز بوتي بواس سي اعتاف منون ب\_ وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحوام ثم في مسجده – صلى الله عليه وسلم – ثم في المسجد الأقصى، ثم في الجامع قبل إذا كان يصلى فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لنلا يحتاج إلى الحروج ثم ما كان أهله أكثر "(فتا وى شامى ، باب الاعتكاف ٢: ، ۴۴۲، احسن الفتاوى : ۴۹۸، ۴)

(٣)أَنَّ الحُقِّ انْقِسَامُهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ وَاجِبٍ وَهُوَ الْمَنْدُورُ وَسُنَّةٍ وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمُسْتَحَبِّ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَزْمِنَةِ(البحرالرائق ،باب الاعتكاف ٢: ٢ ٢١)

٣) وَأَمَّا اعْتِكَافُ التَّطَوُّعِ فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُ بِدُونِ الصَّوْمِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّ فِي الإعْتِكَافِ التَّطَلُّعِ عَنْ أَصْحَابِنَا رِوَايَتَيْنِ : فِي رِوَايَةٍ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ أَصْلًا، وَهُو رِوَايَةُ الْأَصْلِ ' (بدائع الصنائع، فصل في شرائط صحة الاعتكاف: ٢ ، ٩ ، ١)

گانة تحرير ڪئے جاتے ہيں۔

## اعتكاف مسنون كےاحكام

رمضان المبارک کے آخری عشر سے میں جواعتان کیاجا تاہے وہ اعتان منون ہے۔
اس اعتان کا وقت بیبوال روز ہ پورا ہونے کے دن غروب آفناب سے شروع ہوتا ہے، اور عید کا جا نا تا کہ ہوتا ہے، اور عید کا جا نا داکہ یونکہ اس اعتان کا آغاز اکیسویں شب سے ہوتا ہے اور دات غروب آفناب سے شروع ہوجاتی ہے، اس لئے اعتان کرنے والے کو چاہئے کہ بیبویں روز سے کومغرب سے استنے پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائے کہ غروب آفناب مسجد میں ہوجاتی استان ہے۔
میں ہو۔ (۱)

رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے بیں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہوجائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے تھی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والول پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ وسنة مؤکدہ فی العشو الانھیں من رمضان (۲)

## محلے والوں کی ذمہ داری

(۱)اس سے داخع ہوگیا کہ یہ ہر محلے دالوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے پیجین کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی اعتلاف میں بیٹھ رہاہے یا نہیں؟ا گرکوئی آدمی مذہبیٹھ رہا ہوتو

<sup>(</sup>۱) ممنون اعتکاف کی نیت بیس تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کرلینی چاہیے، اگرکوئی شخص وقت پرمسجد میں داخل ہوگیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہوگیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا سنت اعتکاف کی دل میں آتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیلیے رمضان کے آخری عشر سے کاممنون اعتکاف کرتا ہول ۔ (۲) البحرال التی بہاب الاعتکاف: ۲۲۱۲۲۔

فکر کر کے کسی کو بیٹھا ئیں لیکن کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جا ہو نہیں ، کیونکہ عبادت کیلئے اجرت دینااور لیناد ونوں ناجائز ہیں ۔ (')

اگر محلے والول میں سے کوئی شخص بھی کہی مجبوری کی و جہ سے اعتکاف کرنے کیلئے تیار نہ ہوتو کسی د وسر سے محلے ہوتو کسی د وسر سے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کیلئے تیار کرلیں د وسر سے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والول کی سنت انشاء اللہ ادا ہوجائے گی۔(۲)

### اعتكاف كاركن

اعتکاف کارکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی صدو دیس ریل اور حوائج ضروریہ کے سوا (جن کی تفصیل آگے آرہی ہے ) ایک لیے کیلئے بھی مسجد کی صدو د سے باہر مذلکے، کیونکہ اگر معتکف ایک لیے کیلئے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

### حدو دمسجد كامطلب

بہت سےلوگ مدود مسجد کامطلب نہیں سمجھتے،اوراس بناء پران کااعتکاف ٹوٹ جاتا ہے،اس لئے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدود مسجد کا کیا مطلب ہے؟ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطہ کومسجد ہی کہتے ہیں،کین شرعی اعتبار سے یہ پوراا حاطہ مسجد ہونا ضروری

(۱) في الاصل: لا يجوز الاستيجار على الطاعات " (قاوى عالم گيرى) اعتكاف كويزش بناناغلا اورنا با ترج ، اعتكاف پر پيد لينا اس كوفروخت كرنانا با ترج اس سے سنت اعتكاف الل محلا سے ماقط تهيں ہوگا (قاوى محمود يرج عارض ۲۸) اگراس كوا برت مسجد كے فقر سے دى ہے تو جن لوگول نے مسجد كے فقر سے وہ رو پيد ياان پرلازم ہے كہ وہ اپنى جيب سے مسجد كے فقر ميں وہ رو پية جمع كريں ـ مسجد كے فقر ميں وہ رو پية جمع كريں ـ مسجد كو فقر ميں وہ رو پية جمع كريں ـ مسجد كو فقر ميں وہ رو پية جمع كريں ـ وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان فإذا قام بحا البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على ترك بلا عذر " (فتاوى شامى ٣: ، ٢٣٠ ، فتاوى دارالعلوم ديوبند؟ : ، ٢٥ ، فتاوى

نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد قرار دیکروقف کیا ہو۔

اس کی تفسیل یہ ہے کہ زمین کے جھے کامسجد ہونااور چیز ہے اور مسجد کی ضروریات کیلئے وقف ہونااور چیز ہے۔ شرعام مجد صرف استے حصہ کو کہا جائے گا جے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نمازیڈ ھنے کے سوااس سے کچھ اور مقصو دینہ ہو لیکن تقریبا ہر مسجد ہیں کچھ حصہ ایہا ہوتا ہے، مثلاً وضوفانہ مل فانہ استنجاء فانہ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ امام کا ججرہ بگو دام ، وغیرہ ۔ اس جھے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے ، چنا نچہ ان حصول میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے، جبکہ اصل مسجد میں جنبی کا داخل ہونا جائز نہیں ۔ ان ضروریات کے لئے مسجد والے جھے میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے ، بلکہ اگر معتکف ضروریات کے لئے مسجد والے جھے میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے ، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عدر کے بغیر ایک لمح کیلئے بھی چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا

پھربعض مساجد میں ضروریات مسجد والاحصد اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے، جس کی بھیان شکل نہیں ہوتی لیکن بعض مساجد میں یہ حصد اصل مسجد سے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ ہرخص اسے نہیں بھیان سکتا ،اور جب تک بانی مسجد صراحتانہ بتائے کہ یہ حصد مسجد ہے اس قت تک اس کا پہتے نہیں چلتا۔

لہذا جب کسی شخص کا کسی مسجد میں اعتفاف کرنے کا ادادہ ہوتوا سے سب بہلا کام یہ

کرنا چا ہئے کہ وہ مسجد کے بانی یا مسجد کے متولی سے مسجد کی ٹھیک ٹھیک صدود معلوم

کر ہے مسجد دالوں کو چا ہئے کہ وہ مسجد میں ایک نقشہ مرتب کر کے لٹکا دیں ،جس سے صدود

داخت کردی گئی ہوں ،وریز کم از کم بیبویں روز ہے کو جب معتلفین مسجد میں جمع ہوجا میں تو انہیں

زبانی طور پر مجھادیا جائے کہ عدود کہاں کہاں تک ہیں؟

(۱) جن مسجدوں میں وضو خانے اصل مسجد سے متصل ہوتے ہیں وہاں عام طور پر لوگ وضو خانوں کو بھی مسجد کا حصہ مجھتے ہیں اوراعتکاف کی حالت میں بھی بے کھلکے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، خوب مجھ لینا چاہئے کہ اس طرح اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے، وضوفا نے مسجد کا حصہ نہیں ہوتے ، اور معتکف کیلئے وہال شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے ، اہذا اعتکاف میں بیٹے نے سے پہلے تنظین کی مدد سے واضح طور پر معلوم کر لینا ضروری ہے کہ مسجد کی مدود کہال ختم ہوئی ہیں۔ مدود کہال سے شروع ہوئی ہیں۔

(۲) اسی طرح مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کرلوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ،وہ بھی عموما مسجد سے فارج ہوتے ہیں ،وہ بھی عموما مسجد سے فارج ہوتی ہیں ۔اس لئے معتکف کوشر عی ضرورت کے بغیر وہاں جانا جائز نہیں ہے۔

(۳) بعض مسجد ول کے حن میں حوض بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی مسجد کی مدود سے فارج ہوتا ہے ، اہدااس بارے میں بھی یہ معلوم کر ناضر وری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی مدود کہاں تک ہیں؟ جن مسجد ول میں نماز جناز ہ کہاں تک ہیں؟ اور حوض کی مدود کہال سے شروع ہوئی ہیں؟ جن مسجد ول میں نماز جناز ہ پڑھنے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے وہ بھی مسجد سے فارج ہوتی ہے ، معتکف کو وہال جانا بھی جائز ہیں ہے۔

(۳) بعض مساجدیں امام کی رہائش کیلئے سجد کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، اوراس میں معتکف کا جانا جائز نہیں ۔

(۵) بعض مساجد میں ایسا کمرہ امام کی رہائش کیلئے تو نہیں ہوتا لیکن امام کی تنہائی کی ضروریات کیلئے بنایا جا تاہے، اس کمرے کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار ند دیا ہواس وقت تک اسے مسجد نہیں سمجھا جائے گا، اور معتکف کو اس میں بھی جانا جا تو نہیں ، ہاں اگر بانی مسجد نے اس کے مسجد ہونے کی نیت کرلی ہوتو پھر معتکف اس میں جاستا ہے۔ مسجد ہونے کی نیت کرلی ہوتو پھر معتکف اس میں جاستا ہے۔ (۲) بعض مساجد میں اصل مسجد کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کیلئے جگہ بنائی جاتی ہوتی ہوتی ہے۔

،اس جگه کو بھی جب تک بانی مسجد نے قرار نہ دیا ہواس وقت تک معتکف کیلئے اس میں جانا

جائز نہیں۔

(2) بعض مما جدیمی مسجد کی دریاں بیفیں ، چٹا ئیاں ،اور دیگر سامان رکھنے کیلئے الگ کمرہ یا کوئی جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کا حکم بھی ہی ہے کہ جب تک الگ بنانے والے نے اسے سجد قرارند دیا ہو، یہ جگہ مسجد نہیں ہے اور معتکف اس میں نہیں جاسکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہوا ہوگا کہ اعتکاف کیلئے مسجد کی حدو دکومتعین کرنائس قدرضر وری ہے، لہذا معتکف کو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے منتظین مسجد سے حدود مسجد کو اچھی طرح معین کرلینا جائے۔

### شرعى ضرورت كامطلب

پھرجس محبد کی حدود معلوم ہوجائیں تواس کے بعداعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے لمحے کیلئے بھی باہر نظیس ،ورند اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۱) شرعی ضرورت سے ہماری مراد بہال وہ ضروریات ہیں جن کی بناء پر محبد سے نگلنا شریعت نے معلف کیلئے جائز قرار دیا ہے،اوراس سے اعتکاف نہیں ٹوٹنا،ضروریات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) بیٹا ب پا خانے کی ضرورت (۲) غمل جنابت جبکہ مسجد میں عمل کرناممکن نہ ہو (۳) وضو، جبکہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرناممکن نہ ہو (۲) کھانے پینے کی اشاء باہر سے لانا ، جبکہ کوئی اور شخص لا نے والا موجود نہ ہو (۵) مؤذن کیلئے اذان دیدے کے مقصد سے باہر جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے،اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اگراس میں جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مسجد میں جانا (۲) جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) معتکف کو جوحا جات پیش آتی بین اس کی تین تمیں بین (۱) حاجت شرعید (۲) حاجت طبعید: ایسے امور جن کے کرنے کے لئے انران مجبور ہے اور وہ مسجد میں نہیں ہو سکتے ان کو حاجت طبعید کہتے ہیں جیسے پیٹاب، پافانہ، استنجاء، ممل جنابت وغیرہ (۳) حاجت ضروریہ: معتکف کواجا تک کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آجائے جس کی وجہ سے اسے اعتکاف کی جگہ چھوڑ نابڈ جائے، ہرایک کی تفصیل آرہی ہے۔

(۷) مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا۔ ان ضروریات کے علا وہ کسی اور مقصد سے باہر جانا معتکف کیلئے جائز نہیں ،اب تمام ضروریات کی کچھفصیل عرض کی جاتی ہے۔

## حاجت طبعیہ کے احکام

### قضائے ماجت کے احکام

(۱) معتکف قضائے عاجت یعنی پیٹاب پا فانے کی ضرورت سے مجدسے باہر نکل سکتا ہے، جہال تک بیٹاب کا تعلق ہے، اس کیلئے مجد کے قریب ترین جگہ جہال پیٹاب کرناممکن ہو وہاں جانا چا ہے کہاں پیٹاب کرناممکن ہے ہو وہاں جانا چا ہے کہاں قضائے حاجت کرناممکن ہے، تو اسی میں قضائے عاجت کرناممکن ہے، تو اسی میں قضائے عاجت کرناممکن ہے، تو اسی میں قضائے عاجت کرناممکن ہے کہیں اور جانا درست نہیں کمیکن اگر کسی شخص کیلئے اسپنے گھر کے مواکسی اور جگہ قضائے عاجت طبعاً ممکن مذہویا سخت دشوار ہوتو اس کیلئے جائز ہے کہ اس عرض کیلئے اسپنے گھر چلا جائے عاجت کرناممکن مذہویا سخت دشوار ہوتو اس کیلئے جائز ہے کہ اس عرض کیلئے اسپنے گھر چلا جائے مؤور ہوتے دورور (۱)

ليكن جس شخص كويه مجبوري مذہو اوروہ مسجد كا بيت الالخلاء چھوڑ كر چلا عائے تو بعض

(۱)(الخروج إلا لحاجة الإنسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لواحتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد"(فتاوي شامي، باب الاعتكاف:٣٠٠,٣٠) علماء کے نزدیک اس کا اعتلاف أوث جائے گا۔(۱)

(۲) کیکن اگرمسجد میں کوئی بیت الخلاء نہ ہو یااس میں قضائے ماجت ممکن نہ ہو یاسخت د شوار ہوتو قضائے عاجت کیلئے اپنے گھر جانا جائز ہے ،خواہ وہ گھرکتنی ہی دور ہو۔

(۳) اگر مسجد کے قریب کئی دوست یا عویز کا گھر موجو د ہوتو قضائے عاجت کیلئے اپنے اس دوست کے گھر جانا ضروری نہیں ، بلکہ اس کے باوجو د اپنے گھر جانا جائز ہے،خواہ اس دوست یاعویز کے مکان کے مقابلے میں گھردور ہو۔ (۲)

(۳) اگرسی شخص کے دوگھر ہول تو اس کو چاہئے کہ قریب والے گھر میں جا کر قضائے ماجت کر ہے، دوروالے گھر میں جانے سے بعض علماء کے نزیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۳) ماجت کر ہے، دوروالے گھر میں جانے سے بعض علماء کے نزیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۳) (۵) اگر بیت الخلاء مشغول ہوتو خالی ہونے کا انتظار میں ٹھرنا جائز ہے کہیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمجے کیلئے بھی ٹھرنا جائز نہیں ،ا گرٹھ ہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۴) فارغ ہونے الخلاء کو جاتے یا و ہال سے آتے وقت راستے میں یا گھر میں کسی کوسلام کرنا سلام کا

(۱)واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل : لا ينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف :۴۳۵٫۳)

<sup>(&</sup>quot;)"ولا يلزمه أن يأتي بيت صديقه القريب" (فتاوى شامى ،باب الاعتكاف:٣٣٥/٣)

<sup>(</sup>٣) "واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل : لا ينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف :٣٥,٣)

<sup>(&</sup>quot;) فإذا قام بما البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على ترك بلا عذر "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف:٣٣٧٫٣)

جواب دینا یا مختصریات چیت کرنا جائز ہے، بشرطیکداس بات چیت کیلئے ٹھرنانہ پڑے۔(۱) (۷) ہیت الخلا کیلئے جاتے یا و ہال سے آتے وقت تیز چلنا ضروری نہیں ،آہت آہت چلنا بھی جائز ہے۔(۲)

(۸) قفائے عاجت کیلئے جاتے وقت کمی شخص کے ٹھہرانے سے ٹھہرنا نہیں چاہئے ، بلکہ چلتے چلتے اسے بتادینا چاہئے کہ میں اعتکاف میں ہوں ،اس کے لئے ٹھہر نہیں سکتا ،اگر کمی کے ٹھہر انے سے کچھ دیر ٹھہر گیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کدا گرداستے میں کمی قرض خواہ نے دوک لیا تو امام ابوصنیفیہ آئے نز دیک اس بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ،اگر چصاحبین کے نز دیک ایس بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ،اگر چصاحبین کے نز دیک ایسی مجبوری سے اعتکاف نہیں ٹوٹنا ،اورامام سرخمی آئے سہولت کی بناء پرصاحبین کے بی کے قول کے طرف ربھان ظاہر کیا ہے ۔ (۳) لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کمی بھی صورت میں داستے میں مذکھ ہرے ۔ (۴)

(9) جب بیت الخلاء جانے کیلئے نگلا ہو، بیڑی سگریٹ پینا جائز ہے، بشرطیکہ اس عرض سے ٹھبر نارنہ پڑے ۔(9)

(۱۰) جب کوئی شخص قضائے عاجت کیلئے اپنے گھر گیا ہوتو قضاء عاجت کے بعد وہاں

)إذا خرج لقضاء الحاجة واتفق له عيادة المريض والصلاة على الميت فلم ينحرف

عن الطريق،ولم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكاف، وإلا بطل ومرقاة المفاتيح، حديث غبر ٢١٠٥)

٢) "وإن كان خرج لحاجة الإنسان له أن يمشي على التؤدة كذا في النهاية، وهكذا
 ف العناية "الفتاوى الهندية: ٢ ٩ ٢ ٦

<sup>(</sup>٣)مبسوط سرختي ّ: ٣ر ٢٢٣

<sup>(&</sup>quot;) قضائے ماجت کیلئے نکلے تو تیز تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ آرام وسکون سے چل سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) فمَّاوي رحيميه قديم: ۵/ ۱۲۰ احن الفتاوي: ۴/ ۱۵- ۵

وضو کرنا بھی جائز ہے۔(۱)

(۱۱) قفعائے ماجت میں استنجاء بھی داغل ہے،لہذا جن لوگوں کو قطرے کا مرض ہو تا ہے،وہ اگر صرف استنجاء کیلئے باہر جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں،اس لئے بعض فقہاء نے استنجاء کو قفعائے ماجت کے علاوہ خروج کامتقبل عذرقرادیا ہے۔(۲)

### کھانے کے لئے سجد سے لکلنا

اگری شخص کوکوئی ایسا آدمی میسر ہے جواس کیلئے مسجد میں کھانا پائی لا سکے تواس کیلئے کھانالانے کی عرض سے باہر جانا جائز ہیں لیکن اگر کسی شخص کو ایسا آدمی میسر نہیں ہے تو وہ کھانا لانے کیلئے مسجد سے باہر جاسکتا ہے (۳) کیکن کھانا مسجد میں لا کر ہی کھانا چاہئے (۳) نیزا یسے شخص کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے وقت مسجد سے نکلے جب اسے کھانا تیار مل جائے ، تاہم اگر کچھ دیر کھانے کے انتظار میں کھیرنا پڑے وقت مسجد سے نکلے جب اسے کھانا تیار مل جائے ، تاہم اگر کچھ دیر کھانے کے انتظار میں کھیرنا پڑے وضعا تقد نہیں ۔ (۵)

معتکف کے سل کے احکام

معتكف كوصرف احتلام ہوجانے كى صورت ميں عمل جنابت كيلتے سجدسے باہر جانا جائز

<sup>(</sup>١) ولا بأس بأن يدخل بيته للوضوء " (مجمع الانهر: ٢٥٩١ ـ )

<sup>(</sup>۲) اسکوضر ورت شرعی میں داخل کیا ہے۔ ۱۲ معتکف کی ریج (ہوا) خارج ہونے لگے اگر ممکن ہو سکے تو اس کو مسجد سے باہر جا کرخارج کرے۔اگر بلااختیار مسجد ہی میں خارج ہوجائے تو بھی مفعا کقہ نہیں معذورہے۔

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق مباب الاعتكاف: ٣٢٩/٢\_

<sup>(</sup>٣) كفاية ألمفتى: ٣ر٢٣٢ \_

<sup>(</sup>۵) کیکن مسجد میں جب کھانا کھائے تو ہاتھ دھونے کے لئے وضوفانہ میں جانا درست نہیں ،جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گامسجد ہی میں کسی برتن میں ہاتھ دھولے۔(احن الفتاوی: ۲/۲۰۲)

ہے(۱)اس میں بھی یہ تفصیل ہے اگر محد کے اندر دہتے ہوئے مل کر ناممکن ہو ہمثلا بھی بڑ

ہے برتن میں بیٹھ کراس طرح عمل کرسکتا ہوکہ پانی معجد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو یاسخت دشوار ہوتو عمل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔(۲)

اوراس میں بھی ہی تفصیل ہے کہ اگر محبد کا کوئی عمل خانہ نہیں ہے یااس میں عمل کرنا کھی و جہ سے ممکن نہیں یاسخت دشوار ہے تواہیے گھر جا کر بھی عمل کرسکتے ہیں۔
میں وجہ سے ممکن نہیں یاسخت دشوار ہے تواہیے گھر جا کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔
عمل جنابت کے سوائحی اور عمل کیلئے معجد سے نگلنا جائز نہیں ، جمعہ کیلئے عمل یا ٹھنڈ ک کی عرض سے مل کرنا ہو یا ٹھنڈ ک کیلئے تہا نا ہوتو اس کی ایسی صورت کی عرض سے مسجد سے باہر نظے گا تو اعتمال کرنا ہو یا ٹھنڈ ک کیلئے تہا نا ہوتو اس کی ایسی صورت اختیار کی جاس سے پانی مسجد سے باہر گرے جس سے پانی مسجد سے باہر گرے والیا بھی کر سکتے مسجد کے کناد سے پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے مسجد کے کناد سے پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے مسجد کے کناد سے پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے مسجد کے کناد سے پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے مسجد کے کناد سے پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے میں بیٹھ کرنے ہا کہ کہ کانا کہ کی تو ایسا بھی کر سکتے میں بیٹھ کرنا ہو بیا گھندگی گئیں کہ کانا کے تو ایسا بھی کر سکتے ہو گھندگی کرنا ہو بیا گھندگی کے کانا کرنا ہو بیا گھندگی کے کہ کانا کے کہ کانا کے کانا کرنا ہو بیا گھندگی کے کہ کانا کے کہ کانا کے کانا کرنا ہو کیا گھندگیں کی کرنا ہو کیا گھندگی کی کرنا ہو کیا گھندگی کے کہ کرنا ہو کیا گھندگی کے کہ کرنا ہو کیا گھندگی کے کو کرنا ہو کیا گھندگی کے کانا کے کانا کرنا ہو کیا گھندگی کے کہ کرنا ہو کیا گھندگی کی کرنا ہو کیا گھندگی کے کانا کرنا ہو کیا گھندگی کیا گھندگی کے کہ کرنا ہو کیا گھندگی کیا گھندگی کیا گھندگی کرنا ہو کے کانا کرنا ہو کیا گھندگی کیا گھندگی کے کرنا ہو کیا گھندگیا گھندگی کے کانا کے کرنا ہو کیا گھندگی کیا گھندگی کیا گھندگی کی کرنا ہو کرنا ہو کیا گیا گھندگی کے کرنا ہو کیا گھندگی کیا گوئی کی کرنا ہو کیا گھندگی کیا گھر کے کرنا ہو کیا گھر کے

خلاصہ پیکمسنون اعتکاف میں جمعہ کے مل ٹھنڈک کی خاطر مل کیلئے مسجد سے باہر نہیں جانا جا ہے (۲) ہاں نفلی اعتکاف میں ایسا کر سکتے ہیں ،اس صورت میں جتنی دیر مل کیلئے با

<sup>(</sup>۱) احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گائین احتلام ہوتے ہی معجد کی دیوارسے تیم کرلے اور قوراً معجد نکل جائے سے کا انتظار کرنا اور پڑے سے درہنا ناجا تزاور گناہ ہے۔ وان احتلم فی المسجد تیمم للخروج الخ (فتاوی شامی، کتاب الطهارة ۱، ۴۱، بدائع الصنائع المسجد کیم ۲/۲۸۷)

<sup>(&</sup>quot;)لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهرفلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل" (فتاوى شامى ،باب الاعتكاف: ٣٣٥,٣، كفايت المفتى ٤: ٩٠، وزكريا)

(") قاوى دار العلم ٢ / ٥٠٣م م

ہرریں کے اتنی دیر کا عشاف معتبر نہیں ہوگا۔ (۱)

## معتکف کے وضو کے احکام

(۳) اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجو دہے کہ معتکف خود تو مسجد میں رہیں لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ، چنا نچید ایسی صورت میں معتکف کو وضو خانہ تک جائز نہیں ہے۔(۲)

بعض مسجدول کے معتکفین کیلئے الگ پانی کی ٹو نٹیال اس طرح لگائی جاتی ہیں کہ معتکف خود تو مسجد میں بیٹھتا ہے لیکن ٹونٹی کا پانی مسجد سے باہر گرتا ہے،اگر ایسا انتظام سجد میں موجود ہے تواس سے فائدہ اٹھا نا چاہئے،اورا گرایسا انتظام نہیں ہے تواس سے وضو کرنے کے بچاہئے معتکف سے لوٹے میں پانی منگوا کرمسجد کے تنارے پر اس طرح وضو کر لیں کہ یانی مسجد سے باہر گرے۔

(۲) کیکن اگر کئی مسجد میں ایسی کوئی صورت ممکن منہ ہوتو وضو کیلئے مسجد سے باہر وضو خانے موجود منہ ہوتو کئی اور قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ (۲) اور یہ حکم ہرقسم کے وضو کا ہے خواہ وہ فرض نماز کیلئے کیا جارہا ہویانفلی عبادتوں کیلئے۔

ساین صورتوں میں معتکف کیلئے وضو کی عرض سے باہرتکانا جائز ہے،ان میں وضو کے ساتھ مسواک مبخن یا پیسٹ سے دانت ما مجھنا ،صابن لگا نااور تولیہ سے اعضا بختک کرنا بھی جائز ہے،لیکن وضو کے بعدایک لیے کیلئے بھی باہر تھہرنا جائز نہیں ،اور رند ہی راستے میں رکنا جائز

ر ")ومقدماها ليدخل الاستنجاء والوصوء والعسل مسارلتها هما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد اه فافهم" (فتاوى شامى،باب الاعتكاف ٣٣٥/٢٣)

<sup>(</sup>۱) اس مئله کی مزید تفصیل او فقی تحقیق ضمیم میں ملاحظ فرما میں

<sup>(</sup>٣) تازه وضوكيك لكن كي ابازت رجو في معتكف كيك بمروقت باوضور بنااور باوضومونا بحي مناسب بي و ايما كرسكا بكروضوكرك كم ازكم دوركعت تحية الوضوء في يره ها ورموجات (فاوي رجميه) (٣) ومقدما تما ليد حل الاستنجاء والوضوء والغسل لمشاركتها لهما في الاحتياج وعدم

ہے۔(۱)

# معتكف كى اذان

ا ۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف میں بیٹھا ہواورا سے اذان دینے کیلئے مسجد سے باہر جانا پڑ ہے تواس کیلئے باہر نگلنا جائز ہے ہمگراذان کے بعد یٹھ ہرے ۔ (۱)

۲ ۔ اگر کوئی شخص با قاعدہ مؤذن تو نہیں ہے لیکن کسی وقت کی اذان دینا چاہتا ہے تواس کیلئے بھی اذان کی عرض سے باہر نگلنا جائز ہے ۔ (۳) بڑے گاؤل یا بڑے شہر کے ہر مسجد میں

(۱) کیکن اگر صرف مواک یا منجن کے لئے مسجد سے تکا تو اعظا ف ٹوٹ جائے گا، ای طرح - رضوسر پہلے بلاقصہ وضووضو خانہ میں بیٹھ کرما بن سے ہاتھ منہ دھونے سے اعظاف ٹوٹ جائے گا۔ (شمائل کبڑی ۸ / ۲۰۰) (۲) (أو) شرعیة کعید وأذان لومؤذنا وہاب المنارة خارج المسجد" (فتاوی شامی، باب

<sup>(</sup>٢)(أو)شرعية كعيد وأذان لومؤذنا وباب المنارة خارج المسجد٬٬(فتاوى شامى،باب الاعتكاف٣:؍٣٣۵)

<sup>(</sup>٣)وذلك إنما يتأتى بالأذان وهو بمذا الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلا بل هو ساع فيمايزيدفي تعظيم البقعة فلهذا الايفسداعتكافه ومسوط سرخسي، باب الاعتكاف ٩٢٢٣)

#### اعتكاف كانظم ہونا جاہئے ۔(')

## معتكف كےنماز جمعہ کے احكام

(۱) بہتریہ ہے کہ اعتلاف ایسی مسجد میں کیا جائے جس میں نماز جمعہ ہوتی ہو، تا کہ جمعہ کیلئے باہر رنہ جانا پڑے کیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی مگر پننج وقتہ نماز ہوتی ہے تو اس مسجد میں اعتلاف کرنا۔ (۲)

(۲) ایسی صورت میں نماز جمعہ پڑھنے کیلئے دوسری مسجد میں جانا بھی جائز ہے لیکن اس عرض کیلئے ایسے وقت اپنی مسجد سے نکلے جب اسے اندازہ ہوکہ جامع مسجد پہنچنے کے بعدوہ جار رکعت سنت ادا کرے گاتواس کے فور آبعد خطبہ شروع ہوجائے گا۔ (۳)

یں (۳) جب کسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا ہوتو فرض پڑھنے کے بعد منتیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے، کین اس کے بعد گھہر ناجا تزنمیں، تاہم اگر ضرورت سے زیاد ہ گھہر گیا تو چونکہ مسجد میں گھہرا ہے اس لئے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ (۴)

(۴) اگر کوئی شخص جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کیلئے گیا اور وہاں جا کر باقی ماندہ

(۱) أحن القاوى ٢ / ٣٩٨ ركيكن الركمي وجه مع محله في كسي ايك مسجد يمن بهي اعتكاف بوجائي سنت كفايه ادا بوجائي أكر من ويركن في الميكان المركمي الميكان المركب كفاية حتى لو توك اهل بلدة بامرهم يلحقهم الاسانة والافلا كالمتاذين "( مجمع الانهر: ار ٢٥٥، تحقة رمضان: ١٠١)

(٣) يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عندالمنبروبعد الجمعة يمكث بقدرما يصلي أربع ركعات أو ستاعلى حسب اختلافهم في سنة الجمعة كذا في الكافي "(فتاوى شامى ،باب الاعتكا ف ٣٣٠, ٣٣٩)

(٣)مع سنتها يحكم في ذلك رأيه، ويستن بعدهاأربعا أو ستا على الخلاف، ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف ٣٤٩,٢) اعتکاف اسی مسجد میں پورا کرنے کیلئے وہیں ٹھہر گیا تواس سےاعتکاف توضیح ہوجائے گالیکن ایبا کرنامکروہ ہے ۔(۱)

## مسجد سے منتقل ہونا

ہرمعتکف کیلئے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اس میں پورا کرے کیکن اگرکوئی ایسی شدید مجبوری آجائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرناممکن شدہہ مشلا وہ مسجد منہدم ہوجائے ،خو و جد إلى مسجد آخو بانهدام المسجد (۲) کوئی شخص زبر دستی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان ومال کا کوئی قوی خطرہ ہوتو دوسری مسجد میں منتقل ہوکراعتکاف بیورا کرنا جائز ہے ،اوراس عرض کیلئے باہر نگلنے سے اعتکاف نہیں ٹو منے گار ۳) بشرطیکہ وہاں سے نگلنے کے بعدراستے میں کہیں نہیں منتقل ہوکراعتکا مسجد میں چلا

(') "ولا ينبغي أن يقيم في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة إلا مقدار ما يصلي بعدها أربعا أو ستا على الاختلاف ولو أقام يوما وليلة لا ينتقض اعتكافه، لكن يكره له " بدائع الصنائع ٢ : ٢ ٩ ٩ ، فتاوى عالمگيرى، باب الاعتكاف ٢ : ٢ ٩ ٢ (') فأوى ثافى باب الاعتكاف.

(۳) کمی بھی وجہ سے پہل گرفتار کرنے آجائے یا ایس گواہی دینا ضروری ہو جوشر ما معتکف کے ذمے واجب ہے جیسے مدمی کاحق اسکی گواہی پر موقوف ہے اگر معتکف گواہی یہ دب تو مدمی کاحق فوت ہو جائے گا۔ یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے یا آگ میں گریڑا ہے یا سخت بیمار ہوگیا یا گھروالوں میں سے کسی کی جان، مال، آبرو کا خطرہ ہے یا جنازہ کی نماز کوئی بھی پڑھانے والانہیں یا جہاد میں شریک ہونا فرض میں ہوگیا یا کسی نے زبر دستی ہاتھ پڑو کر مسجد سے نکال دیا یا جماعت کے نمازی سب چلے گے اب مسجد میں جماعت کا انتظام نہیں رہا اس قسم کی سب حاجتیں حاجات ضرور یہ کہلاتی ہیں۔ ان صور آول میں اعتلاف ترک کردے اور بعد میں قضا کر لے ہڑکہ اعتماف کا گئاہ نہیں ہوگا۔

#### نماز جنازه ،اورعبادت

(۱) عام حالات میں کسی معتکف کیلئے نماز جناز و میں شرکت کیلئے ، یا کسی کی بیمار پرسی کیلئے مسجد سے باہر نگلنا جا تو نہیں الیکن اگر فضائے حاجت کیلئے نگلاتھا اور ضمنا راستے میں کسی کی بیمار پرسی کرلی یا کسی کی نماز جناز و میں شرکت کرلی تو جا تر ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوشا۔ (۲) کیکن شرط یہ ہے کہ نماز جناز و یا عیادت مریض کی نیت سے نہ نگلے ، بلکہ نیت فضائے حاجت کی ہواور بعد میں یہ کام کرلے ، کیونکہ اگران کامول کی نیت سے نگلے گا تو اعتکاف ٹوٹ و جائے گا۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ نماز جناز و اور عیادت کیلئے راستے سے انٹانے بڑے حضرت عائشہ راستے ہی میں ہو جائیں ، پھر عیادت مریض تو چلتے چلتے کرنی چا ہے ، چنانچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورت گئے ہے ہے ، اس عرض کیلئے رکتے نہ تھے ۔ (۳) فرماتی ہیں کہ حضورت گئے ہے جاتے ہیا رپری کر لیتے تھے ، اس عرض کیلئے رکتے نہ تھے ۔ (۳)

(1) فإن خرج من المسجد بعذر بأن اندم المسجد أو أخرج مكرها فدخل مسجدا آخر من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا هكذا في البدائع. وكذا لو خاف على نفسه أو ماله فخرج هكذا في التبيي (فتاوى عالمگيرى ٢١٢،١١،فتح القدير٢١٨٥)

<sup>(&</sup>quot;)ویجوز حمل الرخصة على مالو خرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أوالجمعة وعاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن يخرج لذلك قصدا وذلك جائز" (فتاوى شامى ٣: ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢: ١٩٤٨)

<sup>(</sup>٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَوِيضِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (سنن ابى داؤد باب المعتكف يعود المويض، حديث نمبر ٢٤٧٢: الله مديث كى مندكوشيب الارنو وط فيضيعت قرار ديا ہے البنتين مديث يحج ہے۔
مديث يحج ہے۔

اورنماز جنازہ میں شرط ہے کہ نماز کے بعد بالکل رہ تھ ہرے ۔ (۱)

(۲) اس کے علاوہ اگراعتان کی نیت کرتے وقت ہی یہ شرط طے کر لی تھی کہ میں اعتفاف کی نیت کرتے وقت ہی یہ شرط طے کر لی تھی کہ میں اعتفاف کے دوران کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شرکت یا کسی علی و دینی مجلس میں شامل ہونے کیلئے جانا جا ہوں گا تو اس صورت میں ان اغراض کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اور اس سے اعتفاف نہیں ٹوٹے گا نہین اس طرح اعتفاف نفنی ہو جائے گا جمنون مدرہے گا۔اس مسئلہ کی مزید تفصیل ضمیمے میں ملاحصہ فرمائے۔

(ا) يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة وعيادة المريض وصلاة الجنازة، وعند الأثمة الأربعة إذا خرج لقضاء الحاجة واتفق له عيادة المريض والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق، ولم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكاف، وإلا بطل" (مرقاة المفاتيح: ٣٣٠,٤٣٣)

### بإب مفيدات إعتكاف

مندرجه ذيل چيزون سے اعتكاف أوك جا تاہے:

(۱) جن ضروریات کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے ،اس کے سواکسی بھی مقصد سے اگر کوئی معتقد سے اگر کوئی معتقد سے اگر کوئی معتقد صدو دمسجد سے باہر جائے ،خواہ یہ باہر نگلنا ایک ہی لیے کیلئے ہو، تواس سے بھی اعتکاف فوٹ جا تا ہے (۱) واضح رہے کہ مسجد سے نگلنا اس وقت کہا جائے گا جب باؤل مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نگلنا کہا جا سکے ،لہذا اگر صرف سرمسجد سے باہر نکال دیا تواس سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔ (۲)

(۲) ای طرح اگر کوئی معتکف شرعی ضرورت سے باہر نظے کیکن ضرورت سے فارغ ہو نے کے بعد ایک کے کیلئے بھی گھہر جائے تواس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جا تا ہے۔ (۳)

(۳) بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر تکلنا خواہ جان بو جھ کر ہو، یا بھول کر، یا غلطی سے (پافانہ، بیٹاب کے لئے نکلا فارغ ہونے کے بعد ٹھہر گیا، یارک کرئس سے باتیں کرنے لگا)
بہرصورت اس سے اعتکاف ٹوٹ جا تا ہے، البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلا ہے تواس

ے اعتکاف توڑنے کا گناہ آبیں ہو گا۔ (۴) (۴) کوئی شخص ا ماطمسجد کے سی حصہ کومسجد کھراس میں چلا گیا، مالا نکہ درحقیقت و ہ میں میں میں اسامالی میں تاریخی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسامالا نکہ درحقیقت و ہ

حسه مسجد میں شامل مذتھا، تو اس سے بھی اعتکا ف ٹوٹ گیا، اسی لئے شروع میں عرض کیا گیا

<sup>(&#</sup>x27;)فلو خرج ولو ناسيا ساعة زمانية لارملية كما مر بلا عدر فسد،(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف)

<sup>(&</sup>quot;) لأنه لا يغلب وقوعه وأراد بالخروج انفصال قدميه احترازا عما إذا خرج رأسه إلى داره فإنه لا يفسد اعتكافه "(البحرالرائق،باب الاعتكاف ٢: ٣٢٩)
(")ولا يمكث بعد فراغه من الطهور "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف ٢: ٣٤٩)
(")(فلو خرج) ولو ناسياساعة زمانية لارملية كما مربلا عذر فسد "(فتاوى شامى ،باب الاعتكاف ٢: ٢٥٠)

(١) والابأكل ناسيالبقاءالصوم بخلاف أكله عمداوردية "فناوي ثنامي ، بإبالا عنكاف; ٢ م ٥٠ ٣٠\_

یاسہواً، دن میں کرے یارات میں مسجد میں کرے یامسجدسے باہر،اس سے انزال ہو یا نہو ،ہرصورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

ے۔ بیوی سے بوس و کناراعتکا ف کی حالت میں نا جائز ہے ،اورا گراس سے انزال ہو جائے تو اس سے اعتکا ف بھی ٹوٹ جا تا ہے ،کین انزال مدہوتو نا جائز ہونے کے باوجو داعتکاف نہیں ٹوٹنا۔(')

## کن صورتول میں اعتکا ف توٹر ناجائز ہے؟

(۱) اعتکا ف کے دوران کو ئی ایسی ہیماری پیدا ہوگئی جس کاعلاج مسجد سے ہاہر نکلے بغیرممکن نہیں ہےتوالیبی صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے در پنہیں ۔(۲)

(۲) کسی ڈو ہتے یا جلتے ہوئے آدمی کو بچانے یا آگ بجھانے کیلئے بھی اعتکاف تو ڈکر باہر نکل آنا جائز ہے۔(۳)

(۳) والدین بیوی بچول میں سے سے کئی کئت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے (۴) کوئی شخص زبر دستی باہر زکال کر لے جائے ،مثلاً حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آجائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے (۳)

(1) (وبطل بوطء في فرج) أنزل أم لا (ولو) كان وطؤه خارج المسجد (ليلا) أو نهارا عامدا (أو ناسيا) في الأصح لأن حالته مذكرة (و) بطل (بإنزال بقبلة أو لمسة (فتاوى شامى، باب الاعتكاف ٢: ٢٥١)

(") "الطبيعية بما لابدمنها ومالا يقضى في المسجد" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف "جر")

(")إذا خرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره فسد، ولا يأثم" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف ٣٣٨,٣)

(") وإخراج ظالم كرها" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف: ٣٣٨,٣)

(۵) اگر کوئی جنازه آجائے اور کوئی نماز پڑھانے والانہ ہوتب بھی اعتکاف تو ڑ تاجا ہُ ہے۔ (۱) ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے سے گناہ تو نہیں ہوگالیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

## اعتكاف تُوسِنْنے كاحكم

(۱) مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی اعتکاف منون ٹوٹا ہو،اس کا حکم یہ ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی، پورے دس دن کی قضاء واجب ہمیں ہوگی (۲) اوراس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی رمضان میں وقت باقی ہوتواسی رمضان میں کسی دن غروب آفتا ب سے اللّے دن غروب آفتا ب تک کی نیت سے اعتکاف کرلیں ،اورا گراس رمضان میں وقت باقی نہ ہویا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتورمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ دکھ کرایک دن کیلئے اعتکاف کیا جا سکتا ہے ،اور اللّے رمضان میں قضا کر ہے تو بھی قضا تھے جو جا ہے گئی ہمین زندگی کا کچھ بھر و سہ نہیں ،اس لئے جلداز جلد قضا کرلینی جا ہے۔

(۲) اعتکا ن ممنون کوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نگلنا ضروری نہیں ، بلکہ عشر مد اخیرہ کے باقی ماندہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جاسکتا ہے، اس طرح سنت مؤکدہ توادا نہیں ہوگی کیکن فلی اعتکاف کا ثواب ملے گا،ادرا گراعتکاف کسی غیر اختیاری بھول

(')إذا كان لعذرلا يفسده إذا حرج لجنازة وإن تعينت عليه وفتح القدير، باب الاعتكاف (٣٩٩,٢)

(۲) کیونکہ یہ اعتکاف سنت ہے اور ہردن کا اعتکاف متقل عبادت ہے۔ سنت شروع کرنے سے لازم ہوتی ہے۔ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا وہ شروع کرنے سے لازم ہوگیا لہذا اس کی قضالازم ہوگی۔ اور جو پہلے دن میں وہ ادا ہو گئے۔ اور جو بعد والے دن میں ان میں اعتکاف شروع نہیں کیا تولازم بھی نہیں ہوا۔ مثلاً ۲۲رمضان کو اعتکاف ٹوٹا تو صرف ۲۲رتاریخ کی قضالازم ہے، کیونکہ ۲۲رتاریخ تک اعتکاف ہردن مستقل عبادت ہے، وہ ادا ہوگیا، ۲۲رکے بعد شروع نہیں ہوا لہذالازم بھی نہیں ہوا، تو صرف ایک دن کی قضالازم ہے۔ اور احمن الفتادی ۲۸رکا وی میں الفتادی ۲۸رکے بعد شروع نہیں ہوا لہذالازم بھی نہیں ہوا، تو صرف ایک دن کی قضالازم ہے۔ (احمن الفتادی ۲۸/۱۵)

چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالی عشر واخیر وکا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرمادیں ۔ اس لئے اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں بہتریں ہے کہ عشر وَاخیر وختم ہونے تک اعتکاف جاری دھیں لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری مدر کھے تو یہ بھی جائز ہے ، اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور الگے دن سے بہنیت نفل بھراعتکاف شروع کر دے۔

(۳) ایک دن کے اعتکاف کی قضا کاطریقدا گر چہ فقہاء نے صاف صاف نہیں لکھالیکن قواعد سے پول معلوم ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہوتو صرف دن کی قضاء داجب ہوگی، یعنی قضا کیلئے سے صادق سے پہلے داخل ہوا در دوزہ رکھے، ادراسی روز شام کوغر ورب آفتاب کے وقت نکل آئے ، یعنی شام کوغر وب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات محر وہاں رہے، روزہ رکھے، اورا گلے دن غر وب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نگلے (کیونکہ یہ اعتکاف واجب ہے اوراعتکاف منذور کا حکم ہی ہے۔)

## بإبآدابِ اعتكاف

اعتکاف کامقصد چونکہ یہ ہےکہ انسان دوسرے تمام مثاغل سے کنارہ کش ہوکر اللہ تعالی ہی کی یاد کی طرف اسپینے آپ کو لگائے، اس لئے اعتکاف کے دوران غیر ضروری کامول اور باتول سے بچنا چاہئے، اور جس قدروقت ملے نوافل پڑھنے، تلاوت قرآن اور دوسری عبادتوں اور اذ کاروت بین وقت گزارنا چاہئے ۔ نیزعلم دین کے پڑھنے اور پڑھانے، وعظ فیسے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ موجب ثواب ہے۔ نوسیحت کرنے اور دینی کتابول کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ موجب ثواب ہے۔

### مباحات اعتكاف

اعتکاف کی عالت میں مندرجہ ذیل کام بلا کراہت جائز ہیں: (۱) کھانا پینا (۲) سونا (۳) ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطیکہ سودامسجد میں نہ لایا جائے،اورخرید و فروخت ضروریات زندگی کیلئے ہو کیکن مسجد کو تجارت گاہ بنانا جائز نہیں ۔(۱)

(۱) صفرت فی کرم الله وجهد فی الله عند نے اسپ بھتے جعفر بن عقیل سے فرمایا تم نے فادم فریدا؟ انہول نے کہا کنت معتکفاً میں اعتکاف بیٹھا تھا۔ فرمایا "ماذا علیک لواشتریت" فرید لیتے تو کیا ورج تھی؟ "اشارالی جواز الشواء فی المسجد" معجد میں فرید وفروخت کے جواز کی طرف اثاره فرمادیا۔، (بدائع السنائع فی ترتیب الشرائع باب الاعتکاف ) ربی وہ صدیث پاک جس میں مجدول میں فرید و فروخت سے منع فرمایا گیا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ مجدول کو منڈی، بازار بنالیا بائے کہ لین دین ہو رہا ہے، مال تجارت ان کی طرف الایا بائے۔ اس فرمان کو محمول علیٰ اتخاذ المساجد متاجرا کا السوق بباع موافقت پیدا ہو وہ الله المحدول علیٰ اتخاذ المساجد متاجرا کا السوق بباع بقدر الامکان " (فتح القدیر، شرح ہدایہ: ۳۰ مال والاستحباب تو فیقا بین اللہ لائل بقدر الامکان " (فتح القدیر، شرح ہدایہ: ۳۰ الله فلو لتجارة کرہ کبیع " (فتاوی باکل وشرب ونوم وعقد احتاج إلیه لنفسه أو عیاله فلو لتجارة کرہ کبیع " (فتاوی شامی ، باب الاعتکاف: ۳۰ ، ۴۲ )

(۴) حجامت کرانا(لیکن بال مسجد میں نہ گریں)

(۵)بات چیت کرنا(لیکن فضول گؤئی سے پر چیز ضروری ہے(۱)

(۲) نکاح یا کوئی اورعقد کرنا<sup>(۲</sup>)

(۷) کپڑے بدلنا خوشبولگا نا بسر میں تیل لگا نا۔ (۳)

(٨)مسجد میں سی مریض کامعائنهٔ کرنااورنسخایکھنا یاد وابتادینا۔ (٣)

(۹) قرآن کریم یادینی علوم کی تعلیم دینا۔ (۵)

(۱۰) کپڑے دھونااور کپڑے مینا۔ (۲)

(۱۱)ضرورت کے وقت مسجد میں ریح خارج کرنا۔(۲)

نیز حتنے بھی اعمال اعتکاف کیلئے مفیدیا مکروہ نہیں ہیں اور فی نفسہ بھی حلال ہیں وہ سب اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں ۔

## مكرويات اعتكاف

اعتكاف كي حالت ميں مندرجه ذيل امورم كرو وہيں:

(١) (وتكلم إلا بخير) وهومالاإثم فيه" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف)

(٢) عقد خواه اپنا بهویاکسی اورکا دونول درست بُ و بالمبایعة إلى کل عقد احتاج إلیه فله أن يتزوج ويواجع " (البحوالوائق ،باب الاعتكاف: ٣٢۶،٢)

(<sup>m</sup>)خلاصة الفتاوى: ار ۲۲۹ ي

(٣) فمآوی دارالعلوم د یوبند جدید: ۵۰۱/۳\_

(<sup>a</sup>)(كقراءة قرآن وحديث وعلم) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين "(فتاوى شامي، باب الاعتكاف: ۴۴۲٫۳)

(۲)مصنف ابن انی تدییعن عطاء: ۱۱ر ۹۴ په

(٤) سحیح قول بیہ ہے کہ مسجد سے ہاہر نکل جانا جا ہئے ،اورروایت مطلق جونے کی وجہ سے معتکف اور غیر معتکف دونول کو شامل ہے، یعنی مسجد میں رکیج خارج نہیں کرنی جاہئے معتکف ہویا غیر معتکف (امداد الفتاوی: ۲ر ۱۵۳) (۱)بالکل فاموشی افتیار کرنا، کیونکه شریعت میں بالکل فاموش رہنا کوئی عبادت نہیں، اگر فاموشی کوعبادت سمجھ کر کرے گاتو بدعت کا گناہ ہوگا،البندا گراس کوعبادت میں سمجھے کمیکن گناہ سے اجتناب کی فاطرحتی الامکان فاموشی کا اہتمام کرے تو اس میں کچھ ترج نہیں (۱) البند جہال ضرورت ہو وہال ہولنے سے پر پیز کرنا چاہئے۔

'')فضول اور بلا ضرورت با تین کرنا بھی مکرو ہ ہے،ضرورت کے مطابق تصورُ ی گفتگو تو جائز ہے کیکن مسجد کوفضول محو ئی کی جگہ بنانے سے احتراز لازم ہے (۳)سامان تحاریت مسجد میں لا کر پیجنا بھی مکرو ہ ہے۔ (۲)

(۳) سامان تجارت مسجد میں لا کر پچنا بھی مکروہ ہے۔(۲) (۴) معتکف کامسجد کی اتنی مگر گھیر لینا جس سے دوسر ہے عشکفین یا نمازیوں کو تکلیف کینچے۔

(۵) اجرت پر کتابت کرنایا کپڑے مینا یاد نیوی تعلیم بھی معتکف کیلئے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے (۳) البتہ جوشخص اس کے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی مذکما سکتا ہو،اس کیلئے بتع پر قیاس کر کے گنجائش معلوم ہوتی ہے۔والٹداعلم

اعتكاف منذوز كےاحكام

اعتکان کی دوسری قسم اعتکان منذورہے۔(۳) یعنی وہ اعتکاف جوکسی شخص نے نذر مان کراسپنے ذمہ واجب کرلیا ہو ۔اس قسم کے اعتکاف کی ضرورت چونکہ بہت کم پیش آتی ہے،اس لئے اس کے صرف ضروری ممائل اختصار کے ماتھ ذیل میں لکھے جاتے ہیں،

<sup>(&#</sup>x27;)ویکره تحریماصمت إن اعتقده قربة وإلا لا لحدیث من صمت نجا و یجب أي الصمت کما في غرر الأذكار عن شر لحدیث رحم الله امرأ تکلم فغنم أو سکت فسلم وتکلم إلا بخیر وهو ما لا إثم فیه "(فتاوی شامی ،باب الاعتکاف) ('') معتکن کومالت اعتکاف یمن مجد کے اندراجرت لیکرکوئی کام کرنا جائز آئیس ۔

<sup>(&</sup>quot;)وكذاكره فيه التعليم والكتابةوالخياطةبأجروكل شيء(البحرالرائق،باب الاعتكاف : ٣٢٧,٢)

<sup>(</sup>۳) صحت نذراعتكاف كي وجه شيم مين ملاحصه فرمائيل ـ

#### تفسیل کیلئے کتب فقہ کی طرف رجوع تحیاجاتے یا کسی فتی سے پوچھ کڑمل تھا جائے۔

#### نذركاطريقه

صرف محی عبادت کی انجام کادل دل پس اداده کرلینے سے ندر نہیں ہوتی، بلکہ ندر کے الفاظ کازبان سے ادا کر ناخروری ہے، چتا نچہا گرکمی شخص نے دل ہی دل پی اداده کردکھا ہے کہ فلال دن اعتکاف کروں گاتو صرف ادادے سے اعتکاف کرنا واجب نہیں ہوگا، نیز زبان سے بھی اگر صرف ادادے کا اظہار کیا، مثلاً یہ کہا کہ میراادادہ ہے کہ فلال دن عتکاف کردل گا؛ تو اس سے بھی نذر منعقد نہیں ہوگی ۔ (۱) بلکہ نذر کیلئے ضروری ہے کہ کوئی ایما جملہ استعمال کر ہے جس کا مفہوم یہ نظام ہو کہ بیس نے اعتکاف کو اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے، یا جو عرفا فدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، مثلاً یہ کہے کہ فلال دن اعتکاف کرنے کی منت ما نتا ہوں یا بیس نے فلال دن اعتکاف کرنے کی منت ما نتا ہوں یا بیس نے فلال دن کا اعتکاف کروں گایا اللہ تعالی سے عہد کرتا ہوں کہ بیس مورقوں میں نذرجے ہوجائے گی اوراعتکاف واجب ہوجائے گا۔ اس اعتکاف واجب ہوجائے گا۔ اس اعتکاف واجب ہوجائے گا۔ اس کا می کا می تقیمے میں ملاحظ فرمائیں۔

(۲)ا گرکسی شخص نے کہاانشاءاللہ میں فلال دن میں اعتکا ن کروں گاتواس سے غدر منعقد نہیں ہوئی ،اوراعتکاف اس کے ذمہ واجب نہیں ،اب اعتکاف کرے تواچھا ہے اور مذ کرے تو بھی جائز ہے۔

(۳) اورا گران شاءاللہ کہے بغیر یہ کہا کہ فلال دن اعتکافٹ کروں گا،اورمنت یا عہد وغیرہ کا کوئی لفظ امتعمال نہیں کیا،تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے بھی نذرمنعقد نہیں ہوئی لیکن احتیاطاً اس کے مطابق عمل کر لیے تو بہتر ہے۔

<sup>(&#</sup>x27;)ولزمه الليالي بنذره بلسانه اعتكاف أيام ولاءأي متتابعة وإن لم يشترط التتابع "فتاوى شامى،باب الاعتكاف ٣، ٣٣٣، امداد الفتاوى: ٢، ٥٨٥ ـ

ندر کی میں اوران کے احکام

نذر کی دو تمیں ہیں ، نذر معین اور نذر غیر معین (۱) نذر معین کامطلب یہ ہے کہ تی خاص مینے یادنوں میں اعتکاف کی نیت کر ہے ، مثلاً یہ نذر مانے کہ شعبان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا،اس صورت میں انہی دنوں میں اعتکاف کرنا واجب ہوگا جن دنوں کی نذر مانی ہے ،البنة اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں وفضاء مانی ہے ،البنة اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں وفضاء کرے ۔ (۱)

(۲) دوسری قسم ندرغیر معین کی ہے جس میں کوئی مہینہ یا تاریخ مقرر ندئی ہومثلاً یہ ندر مانی کہ تین دن کااعتکاف کرول گا،توان تمام دنول میں اعتکاف کرنا جائز ہے جن میں روز ہ رکھنا جائز ہوتا ہے،اوران دنول میں اعتکاف کرنے سے ندر پوری ہوجائے گی۔(۲)

## نذرتی ادائیگی کاطریقه

(۱) اعتکاف منذور کیلئے روز ہ شرط ہے ،لہذا خواہ یہ اعتکاف رمضان میں کردہا ہو یاغیر رمضان میں ہر حالت میں روز ہ کے ساتھ اعتکاف کرنالا زم ہوگا۔ بأن المصوم إنساهو شوط فی المنذور . (۳)

(۲) اگر کمی شخص نے ایک دن اعتکاف کرنے کی نذرمانی تواس پرصرف ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا، چنا مجے اسے چاہئے کہ شبح صادق سے پہلے سجد میں داخل ہو جائے،اور شام کو عزوب آقیاب کے بعد باہر نکلے، ہال اگرایک دن اعتکاف کی نذر مانے وقت دل

(۱)واجب الندر بلسانه وبالشروع فلونلراعتكاف شهررمضان لزمه وأجزأه صوم رمضان لو قال: لله على أن أعتكف شهرا بغيرصوم فعليه أن يعتكف ويصوم "(فتاوى شامى، باب الاعتكاف: ٣٠٠)

(۲)البحرالرائق،باب الاعتكاف: ۲۲۳ ـ ۲۲۳ ـ

(٣)البحرالرائق،باب الاعتكاف: ٢٢٣/ ٢

میں برنیت تھی کہ چوہیں گھنٹے اعتکاف کروں گا، یعنی رات اعتکاف میں بسر کروں گا، تو پھر چوہیں گھنٹے کااعتکاف کی چوہیں گھنٹے کااعتکاف کی اس صورت میں اسے چاہئے کہ دمضان کے اعتکاف کی طرح غروب آفاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو،اورا گلے دن غروب آفاب کے بعد باہر نگلے۔

(۳) اگر صرف ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تو یہ نذر سے ہمیں ہوئی،اوراس پر کچھوا جب مذہوگا، کیونکہ رات کے وقت روز ہنیں ہوسکا،اوراعتکاف بغیر روز سے کے مکن ہرکھوا جب مذہوگا، کیونکہ رات یہ نیے کہ دن بھی نذر میں داخل ہے، تب بھی نذر درست مذہو گی،اوراگی،اورا گرندر مانے وقت یہ نیب تھی کہ دن بھی نذر میں داخل ہے، تب بھی نذر درست مذہو گی،اور کچھوا جب مذہوگا۔ (۲)

(۳) اگر دویازیاده دنول کے اعتکاف کی نذرمانی تومکل دن اعتکاف کرنالازم ہوگا۔ (۵) اگر دویا زیاده را تو س کے اعتکاف نذر کی تب بھی دونول را تول و دنول کا اعتکاف کرنا ہوگا۔(۳)

(۲) اگر دو یا زیاد و دنول کے اعتکاف کی نذر کی اور نیت بیتھی کہ صرف دن میں اعتکاف کی نذر کی اور نیت بیتھی کہ صرف دن میں اعتکاف کرول گاتو یہ نیت شرعاً درست ہے، اس صورت میں صرف دنول گااور رات کو مسجد میں میں صرف دنول کا اعتکاف واجب ہوگا، چنانچہ ایساشخص روز انڈسج صادق سے پہلے مسجد میں جائے، اور غروب آفاب کے بعد آجائے۔

(2) اگر دو یازیاد و را تول کااعتکاف کرنے کی نذر کی اور نیت صرف رات کے وقت

<sup>(&#</sup>x27;)فإن قال لله على أن أعتكف يوما فقط سواء نواه أو لم تكن له نية ولا يدخل ليلته ويدخل المسجد قبل الفجر ويخرج بعد الغروب" البحرالرائق ،باب الاعتكاف ٢٠٨،٢٣ (") لو نذر اعتكاف ليلة لم يصح؛ لأن الصوم من شرطه والليل ليس بمحل له" (البحرالرائق ،باب الاعتكاف ٢٠٣٢)

<sup>(</sup>٣)وليلتان بنذر يومين) يعني لزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهما إذا نذر اعتكاف يومين "(البحرالرائق ،باب الاعتكاف ٣٢٨,:٢)

اعتلات کرنے کی تھی تو کچھ داجب مہ ہوگا۔ (۱)

(۸) جن صورتول میں بھی اعتکاف کی نذر میں دن کے ساتھ رات شامل ہو،ان سب صورتول میں طریقہ بھی ہو گا کہ غروب آفتاب سے پہلے سمجد میں داخل ہو، یعنی رات سے اعتکاف کی ابتدا کرے۔

(9) جب ایک سے زیا دہ دنول کے اعتفاف کی نذر مانی ہوتو ان دنول میں کے درپے دوزانداعتفاف کرناواجب ہے، پچے میں وقفہ کرکے اعتفاف نہیں کرسکتا ہمثلاً کسی شخص نے نذر مانی کدایک مہینہ کااعتفاف کرناواجب ہے، اگر کسی دن اعتفاف جھوٹ گیا تو از سرنو پورے مہینے کااعتفاف واجب ہوگا، ہال اگر نذر کرتے وقت یہ صراحت کر دے کہ تیس متفرق دنول میں اعتفاف کرول گاتب وقفے کے ساتھ بھی اعتفاف کرسکتا ہے۔ (۱)

#### اعتكاف منذور كافديه

(۱) اگر کمی شخص نے اعتلاف کی فدرمانی ،اوراسے فدر پوری کرنے کاوقت بھی ملالیکن و مندرادانہ کرسکا بیال تک کہ موت کاوقت آگیا، تواس پر داجب ہے کہ ورثاء کو اعتلاف کے بدلے فدید کی ادائیگ کی وصیت کرے ،اورایک دن کے اعتلاف کافدیہ پونے دوسر گندم یا اس کی قیمت ہے۔(۲)

(۲) اعتكاف منون كوتو أنے سے جو قضاء واجب ہوتی ہے اس كا بھى ہى حكم ہے كہ

<sup>(&#</sup>x27;)ولو نذر ثلاثين ليلة ونوى الليالي خاصة صح؛ لأنه نوى الحقيقة ولا يلزمه شيء؛ لأن الليالي ليست محلا للصوم كذا في الكافي "(البحرالرائق ،باب الاعتكاف:٣٢٨,٣)

<sup>(°)</sup> يتمام ممائل البحرال التي ص ٣٢٨، ج٢: كيموالي سے بيں۔

<sup>(</sup>٣)ولو نذراعتكاف شهرفمات أطعم لكل يوم نصف صاع من برأوصاعامن تمرأوشعيران أوصى كذا في السراجية ويجب عليه أن يوصي هكذا في البدائع وإن لم يوص، وأجازت الورثة جاز ذلك وقاضى خان على الهنديه: ٢١٣،٦ ـ

ا گرفضاء کاوقت ملنے کے باوجو دیہ قضاء کی تو فدیدواجب ہوگا،وریہ نہیں ۔

## اعتكات منذوركي بإبنديال

اعتکاف منذور میں و ہتمام پابندیاں ہیں جن کامفصل بیان اعتکاف مسنون میں کیا گیا ہے، جن کامول کیلئے نگلنا جائز ہے ان کیلئے یہاں بھی نگلنا جائز ہے،اور جن کامول کیلئے وہاں جائز نہیں، یہاں بھی جائز نہیں ۔

البنة يبال اننافرق ہے كما گركوئى شخص نذركرتے وقت زبان سے يہ بھى كہد دے كه ميں نماز جناز و ياعيادت مريض كيلئے ياكسى درس ياوعظ ميں ياعلى و دينى مجلس ميں شركت كيلئے اعتكان سے باہر آجا يا كروں كا توان كاموں كيلئے باہر آنا جائز ہوگا،اوران كاموں كيلئے باہر آنا جائز ہوگا،اوران كاموں كيلئے باہر آفا جنكاف منذوركى ادائيكى ميں فرق نہ ہوگا۔ (ا)

## تفلى اعتكات

(۱) اعتلاف کی تیسری قسم نظی اعتلاف ہے، اس قسم کیلئے ندوقت کی شرط ہے، ندروز ہے کی، نددن کی، ندرات کی، بلکہ انسان جب چاہے جتنے وقت کیلئے چاہے اعتلاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوجائے، اسے اعتلاف کا ثواب ملے گا۔ (۲)

(۲) رمضان شریف کے آخرعشرے میں ایک دن سے کم کی نیت سے اگراعتکان کریں تو وہ بھی نقلی اعتکاف ہوگا۔ فلی اعتکاف یول تو ہر زمانے میں ہوسکتا ہے کہین رمضان شریف میں زیادہ ٹواب ہے۔

<sup>(&#</sup>x27;)ولوشرط وقت النذر الالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوزله ذلك كذافي التتارخانية ناقلا عن الحجة ''(فتاوى هندية الر٢١٢)

<sup>(</sup>٢)(وأقله نفلا ساعة) من ليل أونحارفلوشرع في نفله ثم قطعه لايلزمه قضاؤه "فتاوى شامى، باب الاعتكاف.

(۳) یہ ایسا آسان عمل ہے کہ اس کی انجام دہی میں نہ وقت زیادہ لگا ناپڑتا ہے، نہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تواب مفت میں ملتا ہے، صرف دھیان اور نیت کی بات ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان یہ عادات ڈال لے کہ جب سی بھی کام کیلئے مسجد میں جائے، اعتکاف کی نیت کر لے، تا کہ اس فضیلت سے محروم نہ دہے۔

(۴) نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے،اور باہر نکلنے سے ختم ہوجا تا ہے ۔(')

(۵) تنفی اعتکاف کرنے والے نے جتنی دیریا جتنے دن اعتکاف کرنے کی نیت کی ہو اس کو پورا کرنا چاہئے کیکن اگر کئی و جہ سے پہلے باہر نگلنا پڑے تو جتنی دیراعتکاف میں رہااتنی دیرکا ثواب مل گیا،اور باقی واجب نہیں ۔ (۲)

(۱) اگر کسی شخص نے مثلا تین دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی ہمین مسجد میں داخل ہو نے کے بعد کو کی ایسا کام کرلیا جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ، تواس کا اعتکاف پورا ہوگیا،
یعنی اعتکاف ٹو شنے سے پہلے جتنی دیر مسجد میں رہا آتنی دیر کا ٹواب مل گیا،اور کو کی قضا بھی واجب نہیں ہوئی ،اب اگر چاہے تو مسجد سے نکل آئے،اور چاہے تو نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تھی را رہے اور بہتریہ ہے کہ اس صورت میں جتنے دن اعتکاف کی نیت کی تھی استے دن اعتکاف کی نیت کی تھی استے دن اعتکاف کی نیت کی تھی

(2) جن لوگوں کو رمضان شریف میں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع مذملتا ہو،ان کو علیہ جائے کہ وہ اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے علیہ ہوگات سے فائدہ اٹھاتے

<sup>(&#</sup>x27;)إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج فكان ظاهر الرواية واستنبط المشايخ منه أن الصوم ليس من شرطه على ظاهر "(البحرالوائق ،باب الاعتكاف:٣٢٣/٣)

<sup>(&</sup>quot;)"أما النفل فله الخروج لأنه منه لا مبطل" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف )

ہوئے جتنے دن اعتکان کرسکتے ہول نفی اعتکاف کرلیں ، یہ بھی ممکن مذہوتو چند گھنٹے کا اعتکاف کرلیں ، یہ بھی ممکن مذہوتو چند گھنٹے کا اعتکاف کرلیں ، اور کم از کم سجد میں جائے ہوئے یہ نبیت کر ہی لیا کریں کہ جتنی دیر سجد میں رہیں گے ، اعتکاف کی حالت میں رہیں گے ۔

# باب عورتول کے اعتکاف کے احکام

(۱) اعتلان کی فضیلت صرف مردول کیلئے فاص نہیں، بلکہ عور تیں بھی اس سے فائدہ المحاسکتی میں المیکن عورتوں کو مسجد میں اعتلاف کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کا اعتلاف گھر میں جو سکتا ہے وہ اسطرح کہ گھر میں جوجگہ نماز پڑھنے اور عبادت کیلئے بنائی ہوئی ہو،اسی جگہ اعتلاف میں بیٹھ جائیں،اورا گرپہلے سے گھر میں ایسی محضوص جگہ نہ ہوتواعتلاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنالیں،اوراس میں اعتلاف کرلیں۔(۱)

(۲)ا گرگھر میں نماز کیلئے کوئی منتقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو ،اور کسی وجہ سے ایسی جگہ منتقل طور پر بنانا بھی ممکن نہ ہوتو گھر کے کسی حصے کو عارضی طور پر اعتکا ف کیلئے مخصوص کر کے وہاں عورت اعتکاف کرسکتی ہے۔(۲)

(۳) اگرعورت شادی شده ہوتواعتان کیلئے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی اجازت کیلئے شوہر کا اجازت کے بغیر بیوی کیلئے اعتکا ان کرنا جائز نہیں۔ (۳) کیکن شوہروں کو جاہئے کہ وہ بلا وجہ عور تو

<sup>(&#</sup>x27;)لبث (امراة في مسجد بيتها) ويكره في المسجد،ولا يصح في غيرموضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن فيه مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه" فتاوى شامى،باب الاعتكاف

<sup>(</sup>۷) دوالمرأة تعتكف في مسجد بينها اذا اعتكفت في مسجد بينها اذا اعتكفت في مسجد بينها وعلم كرى المكرى من المراء) ا ۱۱/۱۱ اگر پورا كمره نماز كيلئے تقل ہے تواس ميں اعتكاف درست ہے اورا گركم ونماز كيلئے تقل نہيں ہے تو يہلے يورے كمرے كونماز كيلئے تقل كريں تب اس ميں اعتكاف درست ہوگا۔

<sup>(&</sup>quot;)ولاينبغي لها الاعتكاف بلاإذنه" (فتاوى شامي ، باب الاعتكاف)

ل کواعتکات سے محروم ندکریں، بلکداجازت دیدیا کریں ۔ (۱)

(۳) اگرعورت نفوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کر نا چاہے تواب منع نہیں کرسکتا، اور منع کرے گا تو ہوی کے ذمداس کی تعمیل واجب نہیں۔(۲) (۵) عورت کے اعتکاف کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض (ایام ماہواری) اور نفاس سے یا کہ ہو۔(۳)

(۲) آبذاعورتول کواعثا ف مِسنون شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے کہ ان دنول میں اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشر ہے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے، ہال تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر مکتی ہے۔(۲)

(۷) اگرسی عورت نے اعتفاف شروع کردیا، پھراعتفاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تواس پرواجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی فورا اعتفاف چھوڑ دے، اس صورت میں جس دن اعتفاف چھوڑ دے، اس صورت میں جس دن اعتفاف چھوڑ اہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کئی دن روزہ رکھ کر اعتفاف کر لے، اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضاء کر سکتی ہے، اس صورت میں رمضان کاروزہ کافی ہوجائے گاہیکن پاک ہونے پر رمضان ختم ہوجائے گاہیکن پاک ہونے پر رمضان ختم ہوجائے تو رمضان کے بعد کئی دن خاص طور پر اعتفاف ہی کیلئے روزہ رکھ کرایک دن کے اعتفاف کی قضاء کر لے۔

<sup>(</sup>۱) اگر شوہر بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے چکا تو پھراس کے بعداس کومنع کرنے کا اختیار نہیں اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہاس کی تعمیل واجب نہیں۔ (عالم گیری ۳۱/۲)

<sup>(&</sup>quot;)فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه" (فتاوى شامى ،باب الاعتكاف ٣: ٣٣٥) (")والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان" (فتاوى شامى، باب الاعتكاف ٣: ٣٣٥)

<sup>(</sup>۳) کیاایک عورت کے اعتلاف سے ساری بستی کے لوگ گناہ سے نیج سکتے ہیں؟ ترک اعتلاف کے گناہ سے بستی والے اس استخاف کے گناہ سے بستی والے اس استخاف کرے جہال پنج وقت نماز ہوتی ہو جھن عورت کے اعتلاف سے بیسنت مِئوکدہ ادانہ ہوگی۔

(۸) عورت نے گھر کی جس جگہ اعتکاف کیا ہووہ اس کیلئے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہال سے شرعی ضرورت کے بغیر بٹنا جائز نہیں، وہال سے اٹھ کر گھر کے سی اور جسے میں بھی نہیں جاسکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

(۹) عورت کیلئے بھی اعتکاف کی جگہ سے مٹنے کے وہی احکام ہیں جومردول کے ہیں ، جن ضرور بیات کی و جہ سے مردول کو متجد سے اٹنا جائز ہے، اور جن کامول کیلئے مردول کو متجد سے نگلنا جائز نہیں ، اس لئے عورتول کو چاہئے کہ اعتکاف میں بیٹے نے سے پہلے ان تمام ممائل کو اچھی طرح سمجھ لیس جواعتکاف ممنول کے عنوان کے تحت بیٹھے بیان کئے گئے ہیں۔ (۲) اچھی طرح سمجھ لیس جواعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹے پرونے کا کام کر سکتی ہیں (۱) مگرخودا کھ کرنہ جا کیں ، نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ماری توجہ تلاوت ، ذکر تمبیجات ، مگرخودا کھ کرنہ جا کیں ، نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ماری توجہ تلاوت ، ذکر تمبیجات ،

 اورعبادت کی طرف دہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف ندکریں۔(۱) ان ضروری احکام پراس مختصر رسالے کوختم کیاجا تاہے۔اللہ تعالی اس کوتمام مسلمانوں کیلئے مفید بنائیں،اوراس پرعمل کی توفیق عطافر مائیں۔

آمين وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.

# ضميمه برائے اہلِ علم

# بعض مسائل تى كمى تحقيق

اس رسالے میں چونکہ اعتفاف کے احکام عام مسلمانوں کیلئے جمع کئے گئے ہیں، جن کو دلائل کی ضرورت نہیں، اس لئے اس میں فقہی دلائل کی ضرورت نہیں، اس لئے اس میں فقہی دلائل ڈ کرنہیں کئے گئے۔ البعتہ بعض مسائل کے دلائل چونکہ اہل علم کیلئے ضروری معلوم جوتے ہیں، اس لئے ان کومختصر اسمیمے کی شکل میں ذکر کیا جارہ اے۔ واللہ الموفق

## اعتكاف مين عسل جمعه كامسكه

اس رمالے میں ممئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف مِمنون (اور اعتکاف منذور) میں غسل جمعہ کیلئے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ،احقر کو تحقیق سے ہی قول راج معلوم ہو تا ہے۔ اگر چہ بعض حضرات نے عمل جمعہ کیلئے نگلنے کی بھی اجازت دی ہے ،مثلاً حضرت شیخ عبدالحق

(۱) عورت کا اعتفاف کی عالت میں بچول کو دودھ پلانا جا کڑے۔ اعتفاف والی عورت کے ساتھ کمرے میں گھر کے دوسر سے افرادرہ سکتے ہیں، کھانا کھاسکتے ہیں مگر دنیاوی اور فضول با تول سے پر ہیز کریں۔ معتکف عورت اپنی اعتفاف کی جگہ سے حاجت شرعید، حاجت طبعید اور حاجت ضروریہ کے بغیر نکلے تو اعتفاف ٹوٹ جائے گا جواد بھول کرہی کیول مذہو، یا کسی کے زبردستی نکال دسینے سے ہی کیول مذہو، البنتہ الن صور تول میں گئاہ مذہوگا۔

صاحب محدث د ہلوی ؓ نے فتی دلیل یا فقہاء کا کوئی خاص حوالہ ذکرہمیں فر مایا۔

نیز حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی "نے (احکام القرآن ار ۱۹۰) بر ولا تباه روهن وانتم عاکفون فی المسا جد " میں الاکلیل ۲ ر ۱۲ " کے حوالہ سے جواز کانقل کیا ہے ، اور الاکلیل "میں جواز کیلئے خزانة الروایات اور فتوی الحجة کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محدوم ہاشم مصوی کی بیاض سے بحوالہ "کنز العباد" بھی جواز نقل فرمایا گیا ہے۔ (۱) کنز العباد" بھی جواز نقل فرمایا گیا ہے۔ (۱) کین فتمی دلا کل کی روشنی میں یول نہایت مرجوح اور ضعیف معلوم ہوتا ہے، جس کے دلائل مندر جدذیل ہیں:

(۱) تمام فقهاء کرام سنے ما مات طبعیہ میں صرف تین چیزیں ذکر فرمائی ہیں، بول، فائو، اور غمل احتلام، چنانچہ در مختار میں ہے۔ الا لحا جة الانسان طبعیة کبول وغائط وغسل لواحتلم۔ (۱) اس میں لواحتلم کی قید سراحة عمل جمعہ کو فارج کردہی ہے۔ دولان مفاهیم کتب الفقه حجة عملام شامی نے بھی اس قید کو برقر اردکھا ہے ، اوراس برکوئی مزید کلام نہیں فرمایا۔

(۲) اعتکاف میں اصل یہ ہے کہ خروج بالکل جائز نہ ہو، البتہ جہال جوازِ خروج کی کوئی ولیں شرعی آجائے گئی ، صرف وہال جواز کا حکم لگا یا جائے گا اور جواز خروج کے باب میں اصل حضرت عائشہ کی مدیث ہے: وکان لاید خل البیت الالحاجة الانسان لاید خل البیت الالحاجة الانسان لاید خل البیت الالحاجة الانسان (۳)

<sup>(</sup>۱)منقول ازرباله: اعتكاف مؤلفه بيدمجرحن صاحب كراجي جن ۸۰ مئله :۲۹۶

<sup>(</sup>۲) فناوی شامی مباب الإعتکاف: ۱۲۳/۲۰

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم، باب جواز خمل الحائض راس زوجها، مدیث نمبر: ۲۹۷ <sub>-</sub>

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفییر الکافی میں کی گئی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ الکافی امام محمد کی ان چھ کتا ہوں کا مجمد کی روایات کو ظاہر الروایة کہتے ہیں ، لبذایہ تفییر ظاہر الروایة کی ہے، اور شایداس میں مسل احتلام کو حاجت طبعیہ ہونے کی بناء پر شامل نہیں کیا گیا۔ سے، اور شایداس میں مسل احتلام کو حاجت طبعیہ ہونے کی بناء پر شامل نہیں کیا گیا۔ ماجة الانسان کی دوسری تفییر مجمع الانہر میں کی گئی ہے :

الالحاجة الانسان كالطهارة ومقدما تقاوهذا التفسير احسن من ان يفسر بالبول والغائط تدبر. (ا) علامه ثامي ً في التفير كوتر بيح دى بر فأوى ثامي باب الاعتكاف) الاعتكاف)

اس تفیسر میں بھی طہارت سے مراد طہارت واجبہ ہی ہوسکتی ہے، کیونکہ وضوعلی الوضو کے لئے نگانا کسی کے نز دیک جائز نہیں ۔

(۳)" عاجة الانسان" كالفظء فا" بهى بول و براز وغير ه كيلئےاستعمال ہو تاہے، كيكن غسل جمعہ پراس كااطلاق عرفانہيں ہوتا۔

(۴) لفظ حاجت پرغور کیا جائے تو اس سے مرا د حاجت لا زمہ ہی ہوسکتی ہے ،وریہ حاجات غیرلازمہ بے شمار میں ،ان سب کوسٹنی کرنا پڑے گا۔

(۵) آنحضرت الله المعرب المعربوى الله المعربوى الله المعربوى الله المعربوي الله المعربي المعرب

<sup>(</sup>ا) (مجمع الا تهريص ۲۵۷، ۲)

بارے میں حضرت مولا ناعبدالحمید کھنؤی تحریر فرماتے ہیں : خزانۃ الرویات کتاب غیر معتبر ہے آگے کھتے ہیں:

والحكم ان لايوخذ منها ماخالف الكتب المعتبرة وماوجد فيها ولم يوجد في غيرها يتوقف فيه لم يد خل في اصل شرعي. (النافع الكبير) الى طرح كنز العباد في بارے مِن لَكُما كِد: كتاب الكنز العباد في

"شرح الاوراد مملوء من المسائل الواهية والاحاديث الضعيفة "

اسکےعلاوہ جن کاحوالہ اس سلسلے میں ملتا ہے وہ بھی غیر معروف کتابیں ہیں جونایاب بھی ہیں رہنداان کی مراجعت کر کے تقیق بھی نہیں کی جاسکتی

حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث د ہلوی ؓ نے بھی صرف انتالکھا ہے کہ:اماغمل جمعہ رواسیتے صریح تران از اصول نمی یا ہم جزا آنکہ درشرح اوگفتہ است کہ بیرون می آمد برائے مل فرض باشد یانقل ۔(۱)

معلوم ہوا کہ آپ تکا اللہ مریض کیلئے بھی نہیں ٹھیرتے تھے،اور ظاہر ہے کہ مل جمعہ کیلئے

ا) اشعبة اللمعات: ٢ / ١٢٠ ل

<sup>\*)</sup> مئن ابی داؤد، بالمعتلف یعودالمریض ، حدیث نمبر: ۲۳۵۲ ، اس حدیث کی سند کوشعیب الارئؤ وط نے ضعیف قر ارد یا ہے ، البتہ متن حدیث تسجیح ہے۔

ٹھہرنا پڑے گاجواعثکان کے منافی ہے ۔لہذااعثا ن منون میں غمل جمعہ کیلئے خروج کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی ۔

#### ابتدائے اعتکاف کے وقت استثناء

دوسرامئلہ یہ ہے کہ آجکل یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ اگراعتکا ف مسنون کیلئے بیٹھتے وقت شروع ہی میں نیت کرلی جائے کہ میں عیادت کیلئے باہر جایا کروں گاتو پھراعتکا ف کے دوران ان اغراض کیلئے باہر جانا جائز ہوجا تاہے۔

ليكن اس مئله مين د وغلافهميان عموماً يائي جاتي مين:

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مئلہ اعتفاف مند ورکے بارے میں تو درست ہے کہ ندر کے وقت ان اشیاء کا استثناء معتبر ہو تا ہے لیکن اعتفاف میں اعتفاء درست معلوم ہیں ہوتا ، جہال احقر نے تلاش کیا استثناء کا جزئیہ صرف فناوی عالم گیری میں یہ ملتا ہے کہی اور متداول کتاب میں موجود نہیں ، اور فناوی عالم گیریہ کی عبارت ہے :

ولو شرط وقت النذ ر ولا لتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجو ز له ذالك كذا فى التتارخانية ناقلا عن الحجة ولو شرط وقت النذر الالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة (١)

اس عبارت میں وقت النذر کالفظ بتار ہاہے کہ مراد اعتکاف منذورہے، نیز آگے دو تین مسائل بیان کرنے کے بعد کھاہے:

وهذا كله في الاعتكاف الواجب ،اما في النفل فلا باس بان

<sup>(</sup>۱) فماوی ہندیہ،باب الاعتلات۔

يخرج بعذر وغيره هذا كله في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلابأس بأن يخرج بعذر وغيرههذا كله في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج. (1)

اس سے معلق ہوتا ہے کہ مذکورہ ممتلہ اعتکاف واجب سے متعلق ہے، اور اعتکاف منون کا حکم بہال بیان نہیں کیا گیا۔ اور چونکہ آنمی خرت کا لیکن سے اس قسم کا کوئی استثاء ثابت نہیں ہے، اس لئے اعتکاف مسنون میں صحت استثاء کی گئے کئی متقل دلیل چاہئے جو کہ مفقود ہے۔ اُبہذا اعتکاف کو علی الوجہ المسنون ادا کرنے کیلئے استثاء کی گئی کئی مناسب معلوم نہیں ہوتی، ظاہریہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف مسنون شروع کرتے وقت بینیت کرلے تو پھر اس کا اعتکاف مسنون ندرہے گا، بلکہ نفلی بن جائے گا، اور جتنی دیر مسجد سے باہر رہے گا اتنی دیر اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ شروع ہی میں نیت مسنون کے بجائے نفلی کی ہوگئی تھی، اس اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ البتہ فرق یہ پڑے گا کہ اگر مسجد کے تمام مستنفین اس نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹی میں گئی سے تھا ہوگا۔ انہیں ہوگا۔ فورکر نے سے احتر کو اس مسئلے کی حقیقت یہ بچھ میں آئی ہے، اور اس کے مطابق رسانے ہوگا وار ہوگی اہل کھو دیا ہے، اس مسئلہ میں دوسر سے علماء سے رہوع کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کئی اہل معلم کو اعتکاف میں استثاء کی دلیل معلوم ہوتوا حقر کو مطلع فرماد میں قوممنون ہوں گا۔

دوسری بات پیہ کہ نذر میں استثناء کی صحت کیلئے صرف دل دل میں نیت کر لینا کافی انہیں، جیبا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جس طرح نذرصر ف ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ اس کیلئے الفاظ نذر کا زبان سے ادا کر نالا زمی ہے، اس طرح استثناء بھی صرف نیت سے نہیں ہوگا، بلکہ نذر کرتے وقت زبان ہی سے استثناء کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی، وریہ خروج جائز نہیں ہوگا۔ واللہ بحایات تعالی اعلم جائز نہیں ہوگا۔ واللہ بحایات تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) فناوی مندیه،باب الاعتلات به

## صحتِ نذراعتكاف كي وجه

فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق اعتکاف کی ندر تھے ہوجاتی ہے، اور یہ بات مدیث سے ثابت ہے۔ کہ ندر کی صحت کیلئے فقہاء کرام نے یہ قابت ہوسکتا ہے کہ ندر کی صحت کیلئے فقہاء کرام نے یہ قابدہ بیان فرمایا ہے کہ ندر صرف اس فعل کی تھے ہوتی ہے جوعبادت مقصودہ ہوا و جنس سے کوئی واجب موجو دنہیں ہے، اس لئے مذکورہ قامد ہے کی روسے اعتکاف کی ندر منعقد نہونی جائے۔ قامد ہے کی روسے اعتکاف کی ندر منعقد نہونی جائے۔

علامه برجندی ؓ نےاس اشکال کا جواب واضح طور پر دیاہے،مناسب معلوم ہوا کہ اہل علم کیلئے اس کو انہی الفاظ میں نقل کر دیا جائے،فر ماتے ہیں :

فلو نذر ان النذر ينفتقى كو ن المنذر فيه قربة ونفس اللبث في المسجد ليس قربه اذليس الله تعالى واجب من جنسه كما في الصوم والصلوة ونحوهما، لكن لماكان الغرض الاصلى منه الصلوة بالجماعة، والصوم شرط له كان التزامه الجماعة اوللصوم شرط له كان التزمه الجماعة اوللصوم شرط له كان التزمه الجماعة اوللصوم وهما من القرب

( ہوجندی شرح الموقایة )

یعنی اگر چنس مبحد میں تھہرنا کوئی الیی عبادت نہیں جس کی جنس سے کوئی
واجب موجو د ہو رکیکن چونکہ اس کا مقصدا سلی نما زبا جماعت ہے ،اور روزہ اس
کیلئے شرط ہے ،لہذا اعتکاف کی غرنماز اور روزے کی غدر کو مقتم ن ہے ، جو
( قابل غدر ) عبادت ہیں ،اس لئے اعتکاف کی غدر درست ہوجاتی ہے۔
علامہ شامی ؓ نے بھی اس مئلے پر کتاب الایمان میں بحث فرمائی ہے ،اوراس کی مختلف
وجو ، بیان کی ہیں ، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لبث فی المسجد کی جنس سے قعدہ اخیر ہ فرض
ہے ، نیز وقوف بعرفہ فرض ہے ،کیکن الن تمام وجو ہ کوئقل کرنے کے بعد آخر میں کھا ہے :

ثم قد يقال: تحقق الاجماع على لزوم الاعتكاف بالنذر موجب اهدار اشتراط وجوب واجب من جنسه (فتاوى شامى، باب الاعتكاف)

جس کا عاصل یہ ہے کہ اعتکاف کی نذر کی صحت عام قاعد سے میں تو داخل نہیں ہوتی الیکن چونکہ اس نذر کی صحت پر اجماع منعقد ہوگیا ہے ،اس لئے اسے معتبر مانا جائے گا۔والذہ بحانہ وتعالی اعلم اعلم اتم واحکم

#### بعض خاص اعمال

اعتکاف کے دوران چونکہ انسان کو دوسر سے تمام کامول سے منہ موڑ کر سمجد میں جاپڑ
تا ہے،اس لئے اس وقت کوغنیمت بمحصنا چاہئے،اوراس کوفضول با تول یا آرام کبی کی نذر کر
نے کی بجائے زیادہ تلاوت،عبادت، ذکر الڈنسیجات واوراد میں صرف کرنا چاہئے۔
اعتکاف کیلئے فاص نفی عبادتیں متعین نہیں ہیں، بلکہ جس وقت جس عبادت کی توفیق ہو
جائے اسے غنیمت بمحصنا چاہئے ۔البعتہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کی عام طالات میں توفیق نہر نہیں ہوتی، احتکاف ان عبادتوں کی انجام دبی کا بہترین موقع ہے۔اس لئے چنداعمال کا
ذکر یہاں کیاجارہا ہے، تا کہ معتکف حضرات کیلئے باعث سہولت ہو۔

صلوة التبييج

صلوة التبهيج كاليك فاص طريقه ہے جو آنحضرت تاليَّةِ اللهِ نے اسپنے چپاحضرت عباس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا بڑے اہتمام ہے سکھا یا تھا،اور فرما یا تھا:

اس طرح کی نماز دن میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اگراس کی استطاعت نہوتو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ باز کریں، اگراس کی استطاعت نہوتو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ بڑھ لیا کریں، اگراس کی طاقت نہ ہوتو مہینے میں ایک مرتبہ بنیز اس تماز کی نصیلت بیان کرتے ہوئے آپ ماٹی آئے نے ارشاد فرمایا کہ ؛ اگر تمارے گناہ عالج کے ریت کے برابر ہول تب بھی اس نماز کی بدولت اللہ

تعالی تہاری مغفرت فرمادیں کے۔(۱)

فائدہ: عالج ایک کانام ہے جوسخت رینتے علاقے میں واقع تھی، جہال ریت بہت ہوتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ کانام ہے جوسخت رینتے علاقے میں واقع تھی، جہال ریت بہت ہوتی تھی۔ (۲) لہٰذامطلب یہ ہے کہ گئاہ کتنے ہی زیادہ ہول،اس نماز کی بدولت ان کی مغفرت کی امید ہے۔

(۱) نبیت با ندھ کرحبِ معمول شاء سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورۃ پڑھیں ،جب فارغ ہو

<sup>(</sup>۲)القاموس

<sup>(</sup>۳)معارف النن: ۲۸۲*۸۳* 

جائیں تورکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے مذکورہ بالانبیج پندرہ مرتبہ پڑھیں، پھر دکوع میں جائیں ۔

(۲) رکوع میں جانے کے بعد حب معمول تین مرتبہ سحان ر کی انعظیم پڑھ لیں ، پھر دس مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں ،اس کے بعد رکوع سے اٹھیں ۔

(۳)رکوع سےاٹھ کر پہلے صب معمول سمع اللہ ن حمدہ ربنا لک الحمد تحمیس، پھر کھڑے ہوکر دس مرتبہ مذکورہ بالا تسبیع پڑھیں بھرسجدے میں جائیں۔

(۴) سجدے میں جا کر پہلے حب معمول سحان رہی الاعلی تین مرتبہ پڑھ لیں پھر دس مرتبہ مذکورہ تبیحات پڑھیں،اس کے بعد سجدے سے اٹھیں ۔

(۵)سجدے سے اٹھ کربیٹھیں ،اور بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ مذکورہ تبیجات پڑھیں بھر دوسرے سجدے میں جائیں۔

(۲) سجد ہے میں جا کرحب معمول سبحان رنی الاعلی تین مرتبہ پڑھ کیں، پھر دس مرتبہ پڑھ کیں، پھر دس مرتبہ میڑھ کی سب تبہ مذکورہ تبیجات پڑھیں،اس کے بعد سجد ہے سے اٹھ کرکھڑ ہے ہونے کے بجائے دوبارہ بیٹھ جائیں،اور دس مرتبہ مزید مذکورہ تبیجات پڑھیں،اس کے بعد دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہول ۔

اس طرح ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ پڑھیں گئیں ،اسی طرح باتی تین رکعت پڑھ لیس، یول کل تین سونبیجات چار رکعتول میں ہول گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں یہ بیجات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھی جائیں گی

دوسراطریقد یہ بھی جائز ہے اور حضرت عبداللہ بن المبارک سے ثابت ہے کہ شروع میں قرات کے بعدیہ بیجات بچیس مرتبہ پڑھلیں ، بھر دوسرے سجدے تک دس دس مرتبہ پڑھتے رہیں ، اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کرند پڑھیں ، بلکہ سیدھا کھڑے ہوجائیں ، علامہ شامی " نے کھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلوۃ التب بیج پڑھنی چاہئے بھبی پہلے طریقے سے کھبی دوسرے طریقے سے کھبی دوسرے طریقے سے کھبی دوسرے طریقے سے کھبی دوسرے طریقے سے کہان دونوں طریقوں تعدا دازخو دبخود یادر بہتی ہول تو انگیوں پرنہ گنتا چاہئے ، کیکن

اگر کسی کو بھول ہو جاتی ہوں تو انگیوں پر گننا جائز ہے ،اگر کسی ایک رکن میں تبیجات پڑھنا بھول گئے تو اگلے رکن میں فضا کریں ،اس طرح ایک رکعت میں پچھٹر مرتبہ بیجات پوری ہو جائیں۔البنتہ بہتریہ ہے کہ رکوع کی بھولی ہوئی تبیجات قومہ میں فضائہ کریں ،بلکہ سجدے میں جا کرفضا کریں ۔اور پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تبیجات سجدوں کے درمیانی جلسے میں فضائہ کریں ،بلکہ دوسرے سجدے میں جا کرفضا کریں۔(۱)

#### صلوة الحاجة

جب کسی انسان کوکوئی دنیا و آخرت کی کوئی ضرورت در پیش ہوتو آنحضرت کاٹیا گئے نے نماز حاجت پڑھنے کے تنگفت طریقے مثائے سے منقول عاجت پڑھنے کے تنگفت طریقے مثائے سے منقول بیں لیکن اس کا جو منون طریقہ روایات حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دورکعت نفل صلوۃ الحاجۃ کی نیت سے پڑھیں ، نماز کا طریقہ عام نفلی نمازوں کی طرح ہوگا ، کوئی فرق نہیں ، البنتہ نمازسے فارغ ہوکرالحمد اللہ بحے درو دشریف پڑھے، بھریہ دعا پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا عَلَيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَصَيْتَهُا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ا) الله فَوَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَصَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ا) الله لا يَعْرَوما مِن رَبِيلُ مِوابِني رَبان شِل اللهِ وَعَنْ يَنَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ا) الله عَديم ما مِن اللهِ اللهِ اللهُ الله

یوں تو بیصلو ۃ الحاجۃ ہر دنیوی واخروی ضرورت کیلئے پڑھی جامکتی ہے،کیکن اگراسے پڑھ کرانڈ تعالی سے دعائی جائے کہ یاانڈ مجھے اورمیر سے گھروالوں کو دین پڑھمل کرنے اور

<sup>(</sup>١) فمَّاوى شامى، باب الاعتكاف

<sup>(</sup>۲) منن ترمذي مديث نمبر: ۲۹ ۴۰ ـ

<sup>(</sup>٣) صلوة الحاجة كي محدثات تحقيقٌ ملاحظهو: معارف أسنن ٢٧٥م ١٩\_

ا تباع سنت کی توفیق عطا فرما میں ۔ہمارے گنا ہوں کی مغفرت فرما کراور جنت نصیب فرما آمین توانشااللّٰہ بڑانفع ہوگا۔

## بعض متحب نمازيں

بعض متحب نمازیں بڑی فضیلت اور تواب کی عامل میں، یوں تو ہر مسلمان کو چاہئے کہ جمیشہ ان کا اہتمام کرے لیکن خاص طور سے اعتکاف کے دوران انکی پابندی آسان ہے۔ اورا گراعتکاف میں باق دنوں میں بھی ان کی ان کی تو فیق ہوجایا کرے اللہ تعالی سے دعائی جائے باقی دنوں میں بھی ان کی تو فیق ہوجایا کر ہے کہ اللہ تعالی اعتکاف کی برکت سے ان تمام متحبات کا عادی بنادے۔

#### تحية الوضو

ہروضو کے بعد دورکعت تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھنامتحب ہے(ا) محیح مملم میں صدیث ہے کہ: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة (ا)

جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے ، اور دورکعت اس طرح پڑھے کہ اسپنے ظاہر و باطن سے نماز ہی کی طرف متوجہ رہے تواس کیلئے جنت واجب کر دی ہو جاتی ہے۔ اعظ ون کے دوران چونکہ انسان مسجد ہی میں ہوتا ہے ، اس لئے تحیة المسجد کا موقع

<sup>(</sup>۱) تحیة الوضو بروضو کے بعد پڑھے، البتہ تحیۃ المسجدون میں ایک بارجی کائی ہے۔ (فاوی رسمیہ: ۲۰۸۵)

(۲) سحیح مملم ، تناب الطہارة ، باب صفۃ الوضوء و کمالہ ، صدیث نمبر ۲۲۲: رایک صدیث میں ہے: جوشخص میرے اس طریقہ کے مطابان وضو کرے پھر دورکعت نماز پڑھے اور دورال نماز سوچ بچار نہ کرے تواس کے تمام پچھے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ من توضاً نحو وضوئی ہذا ، ثم صلی رکعتین لا یُحدِث فیھما نفسته خُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه . (صحیح بخاری ، حدیث غیر: ۱۵۹)

نہیں ہوتا ہیکن جب بھی وضو کریں ہتھیۃ الوضو کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح یہ بھی پڑھی جائے گئی۔ البعتہ بہتریہ ہے کہ یہ نماز اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ (') اگر کسی و جہ سے تھیۃ الوضو کا وقت نہ ملے تو سنت مؤکدہ یا فرض نماز شروع کرتے وقت ای نماز میں تھیۃ الوضو کی نیت بھی کرلی جائے تو انشاء اللہ اس کی فضیلت سے محرومی نہو گئی۔

#### نمازاشراق

نمازاشراق وہ نماز ہے جوطلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے،اشراق کی دورکعت ہوتی ہیں،اورجب آفتاب عل کر ذرابلند ہوجائے تویہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔اس میں افضل یہ

#### (۱) در مختار مع شامی ۲۵۸ مرا به

(٢)يَا بِلاَلُ حَدِثْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّ شِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيُّ فِي الجُنَّةِ« قَالَ :مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي :أَنِّ لَمُّ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِي "(صحيح بخارى ،باب فضل الطهور،حديث نمبر:١١٤٩) ہے کہ نماز فجر کے بعدا پنی جگہ پر ہی بیٹھاتبیجات یا تلاوت میں مشغول رہے،اورجب آفیاب نکل کر ذرا بلند ہو جائے و دورکعت پڑھلے(!)

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آنحضرت کاٹیائی نے فرمایا کہ بس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور سورج نکلنے تک (وہیں) بیٹھار ہااور اللہ کاذکر کرتا رہا چھر دور کعت (اشراق کی) نماز پڑھیں تو اس کو ایک جج اور عمرے کی مانندا جرملے گا، پوراجج اور عمرے کا۔ (۱) اور حضرت سہل بن معاذ اسپ والدسے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ساتھ نے فرمایا کہ جوشخص نماز صح نارغ ہوکر اپنی نماز کی جگہ بیٹھارہ اور اشراق کی دور کعت پڑھنے تک خیر کے سوائجھ ذبان سے مذلا لے تو اس کے گناہ ، خواہ سمندر کے جھاگ ہے جھاگ ہے جو اس کے گناہ ، خواہ سمندر کے جھاگ ہے جھاگ ہے جو اس کے گناہ ، خواہ سمندر کے جھاگ ہے جھاگ ہے جو اس کے گناہ ، خواہ سمندر کے جھاگ ہے جھاگے ۔ (۱)

صلوة الضحى

صلوة الضحى كوار دوميں جاشت بھى كہتے ہيں۔اس نماز كى بھى مديث ميں بہت فضيلتيں

آئی ہیں (۱) ،اس کامتحب وقت ایک چوتھائی دن گذر نے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی شی صادق اور عزوب آفتا ب کے درمیان جینے گھنٹے ہوتے ہوں ان کو چار حصول پر تقتیم کر لیاجائے بیک حصہ گذار نے کے بعد زوال آفتا ب سے پہلے پہلے سی وقت بھی یہ نماز پڑھ لیس متحب وقت بھی ہے کہ کا اس سے پہلے طلوع آفتاب کے بعد سی وقت بھی پڑھ لیس تو لیس متحب وقت بھی ہڑھ لیس تو لیس متحب وقت بھی ہڑھ ایس تو لیس متحب وقت بھی ہڑھ ایس اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چتا نچہ مضرت ابوالدراء میں میں میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چتا نچہ حضرت ابوالدراء میں دوایت ہے کہ:

من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ،وصلى اربعا كتب من العا بدين ومن صلى ستا كفى ذالك اليوم ،ومن صلى ثما نياكتبه الله من القا نتين،ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة(٢)

جوکوئی شخص چاشت کی دورکعت پڑھے وہ غافلوں میں نہیں شمار ہوگا،اور جو چار پڑھے وہ عبادت گذارول میں نہیں شمار ہوگا،اور جو چھ پڑھے اس کے لیے (یہ چھ رکعت) دن بھر (نزول رحمت) کیلئے کافی ہو جائیں گی ،اور جو آٹھ رکعت پڑھے اسے اللہ تعالی خاشعین

ا) شیخ ولی الدین این عراقی فرماتے ہیں کہ صلوۃ ضحی 'کے بارے میں صحیح اور مشہور مدیثیں بہت زیادہ منقول ہیں بہال تک کہ محداین جریر طبرانی نے کہا ہے کہ اس بارے میں جواعادیث منقول ہیں وہ تواتر معنوی کے درجہ کو پہنچی ہوئی ہیں، قاضی ابو برصد الی فرماتے ہیں کہ: یہ نماز پھیلے انہیاء اور رسولوں کی نماز ہے علامہ یوطی نے دملی سے صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی بیر مدیث نقل کی ہے کہ: نماز شحی حضرت اور مریرہ رضی اللہ تعالی عند کی بیر مدیث نقل کی ہے کہ: نماز شحی وہ نماز ہے داؤ دعلیہ السلام کی اکثر نماز ہے' ابن بخار نے حضرت ثوبان کی بیر مدیث نقل کی ہے کہ: نماز شحی وہ نماز ہے جسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسی اور حضرت عیسی و آدم علیہم السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ (مشکوۃ شریف: ارمدین نمبر: ۱۲۸۱ کے تحت

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد للهیثمی،باب صلوٰۃ الضحیٰ۲،۴۹۴،حدیث غیر ۱،۳۴۱۹ مدیث کے دوات سے اُقدیاں ۔

میں لکھ دے گا،اور جوبارہ رکعت پڑھے گااس کیلئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنادے گا(!) ابن ماجہ اور تر مذی کی ایک حدیث میں آنحضرت ٹائٹیکٹ کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صلوۃ النحی کی پابندی کرنے والے کے گناہ اگر سمند کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی مغفرت کر دی جائے گی۔(!)

#### صلوة الاوابين

عام طور پرصلو ۃ الاوابین ان نفلول کو کہتے ہیں جومغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ کم از کم چھر کعات اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعات ہیں، اور بہتریہ ہے کہ چھر کعت مغرب کی دوسنت مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جائیں، تاہم اگروقت کم ہوتو سنت مؤکدہ سمیت چھ پوری کرلی جائیں تب بھی انشاء اللہ اس نماز کی فضیلت حاصل ہوجائے گئے۔

حدیث میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے،حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آنحضرت ٹالٹیڈیٹا نے ارشاد فرمایا:

(ا) مجمع الزواند للهيئمي، باب صلوة الضحي ۴۹۴، حديث غبر ۴۹۹، اور الهجمع الزواند للهيئمي، باب صلوة الضحي ۴۹۴، اور ۴۹۴، حديث غبر ۴۹۹، نما زاشراق کی کم از کم دور کعتيس بي اور زياده سے زياده بي کم سے کم دور کعتيس بي اور زياده سے رسول زياده باره رکعتيس، البنة علماء کے فزد يک مختار چار رکعتيس پڙهنا ثابت ہے وہ احاديث زياده تج بي اور زياده احاديث و آثار چار رکعتوں بي منقول بي ۔

(۲) حضرت ابو ذرخی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا : جب مبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پرایک صدقہ واجب ہوجاتا ہے ایک بار سحان الله کہنا ایک صدقہ ہے ایک بار الحد لله کہنا ایک صدقہ ہے، ایک مدقہ ہے واثبت کی دو بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے جاشت کی دو رکتنی کافی ہوجاتی ہیں جہیں انسان ہڑھ لیتا ہے۔ (صحیح مسلم، باب استحباب صلو قاضی: ار ۲۵۰)

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً "(ا)

جو شخص مغرب کے بعد چھ کعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری ہات زبان سے مذنکا لے تو چھ رکعات اس کے لئے بارہ سال عبادت کے برا برشمار ہوں گی اور حضرت عائشہ سے مروی ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّة ''(۲) عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّة ''(۲) جُوْتُ مَن مِن الله تعالى الله عن الله تعالى ا

علماءامت اور بزرگان دین نے اس نماز کابڑااہتمام فرمایا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوبھی اس کی توفیق عطافرمائیں ۔( آمین )

#### نمازتهجد

تہجد کی نماز نوافل میں فاص طور پرسب سے زیادہ اہمیت کی عامل ہے، افضل یہ ہے
کہ یہ آخرشب میں پڑھی جائے، آنحضرت کا ٹیٹی اکثر تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے،اس
میں بہتریہ ہے اس میں قیام، رکوع ،اور سجدہ طویل کیا جائے،اور قیام میں قرآن کریم کی زیادہ
سے زیادہ تا وت کی جائے، جن حضرات کو طویل سورتیں یا دیدہوں وہ اعتکاف کے
موقع کو غذیمت سمجھ کرخاص خاص سورتیں یاد کرلیں ،مثلا سورۃ یس ،سورۃ مزمل ، سورۃ ملک ، سورۃ

<sup>(</sup>١) ترمذي ،باب ماجاء في فضل التطوع ،مديث نمبر: ١١٦٧.

<sup>(&</sup>quot;) عامع الترّ مذي: باب ماجاء في فضل النطوع وسنت ربعات بعدالمغرب: الر ٩٨ \_

وا قعه، وغيره اورتبجد مين وهطويل سورتين پڙهين \_(١)

اعتکاف کے دوران خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنا چاہئے۔ یہ دقت اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوسٹش کریں۔ واضح رہے کہ تہجد کی نماز سے سادق سے پہلے نماز کی کہ تہجد کی نماز سے سادق سے پہلے نماز کی نیاز ہو جا کی تو کہ اور کماز کے درمیان سے صادق ہوجا ئیں تو دور کھتیں پوری کر لینا جا رَجہد اُن ہوجا کی تو دور کھتیں پوری کر لینا جا رَجہد اُن ہوجا کی تو دور کھتیں پوری کر لینا جا رَجہد اُن ہوجا کی ہوئی ہواور نماز کے درمیان مجھ صادق ہوجا کیں تو دور کھتیں پوری کر لینا جا رَجہد اُن ہوجا کی ہوئی ہواور نماز کے درمیان مجھ صادق ہوجا کی ہوجا کی ہوئی ہواور نماز کے درمیان مجھ صادق ہوجا کی ہوجا کی کہ کہ کہ کے۔ (۲)

الله تبارک و تعالی زیاد ہ سے زیاد ہ مسلمانوں کوان فضائل اعمال پرممل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائیں (آمین ثم آمین)

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومو لانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعونا ان الحمد الله رب العالمين \_

يهال پرحضرت مولانامفتي محمد تقي عثماني صاحب دامت بركاتهم كارساله محمل موا

<sup>(</sup>۱) نماز تبجد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت وافعندیت کی عامل ہے۔ اس کاوقت آدھی رات کے بعد شروع ہوجا تاہے ۔ سنت طریقہ بیہ ہے کہ عثاء پڑھ کرموجائے، پھراٹھ کرنماز تبجداد اکرے ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تبجد کی نماز ہے ۔ (جامع ترمذی: ار ۹۹، باب ماجاء فی فضل صلوۃ اللیل)

(۲) فیادی شامی: ۱۲۲۲

# حضرت ابولبابه كى توبه كاوا قعه

ابولبابہ نے کہا: میرامثورہ ہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کرکے اپنے آپ کوغیرمشر وططور پر دمول خدا کے حوالے کر دو۔

یہ الفاظ کہتے وقت ابولبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اشارے سے انہیں یہ محمانا مقصود تھا کہ اگرتم نے ایسا کیا تو تم قبل ہوجاؤ کے، ابولبابہ اشارہ تو کر بیٹھے لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پرسخت بیشمان ہوئے، انہول نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے خدا ورسول سے خیانت کی ہے، بھر ابولبابہ قلعے سے باہر نگلے لیکن رسول خدا کا ٹیا تھا کے سامنے جاتے ہوئے انہیں شرم آئی اور سیدھے مجد میں جلے گئے، انہوں نے اپنی گردن میں ری ڈال کرخود کو محد

<sup>(</sup>ا) استوار توبه كى د جتميه كے تعارف كے تحت بدوا قعد ذكر كيا كيا ہے۔

کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، ابولبابہ نے اپنے آپ سے یہ عہد کرلیا کہ میں خود کو اس رسی سے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گاجب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول خدا سائٹ آئے کو ابولبانہ کا شدت سے انتظار تھا، آپ نے پوچھا کہ ابولبابہ ابھی تک میوں واپس نہیں لوٹے؟

ایک سحابی نے عرف کی: یارسول اللہ انہوں نے توابید آپ کوستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، آپ کوستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا: اگر ابولبا یہ ہمارے پاس چلا آتا اور معفرت کی درخواست کرتا تو ہم خدا سے اس کا گناہ معاف کراد سے لیکن اس نے براہ داست خدا سے دابلہ کیا ہے اب خدا اس کے لیے مناسب فیصلہ فرمائے گا، ابولبا یہ نے کئی دوز تک اپنے آپ کو دی سے باندھے دکھا، وہ دن کو روزہ دکھتے اور افطار کے وقت انتہائی کم غذا کھاتے، فضائے حاجت کے علاوہ سجد سے باہر رہ جاتے ، ایک شب رسول خدا کا فیار خور سے ابر رہ جاتے ، ایک شب رسول خدا کا فیار خور سے کرنازل: "و وَآخرُونَ مَنے تو خدا نے ابولبا یہ کی توبہ قبول فرمائی اور جبریک ایمن یہ آیت لے کرنازل: "و وَآخرُونَ اللہ عَنْ عَنْ ہوں کا اعتراف کیا، انہوں اعتراف کیا، انہوں اللہ عَفُورٌ رَحِیمٌ "اور کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک اور بدعمل مخلوط کر دستیے امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک خدا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک خدا خدا کے نیک اور بدعمل مخلوط کر دستیے امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک خدا کر انہوں کے دالا مہر بان ہے۔ (سورہ توبہ: آیت ۱۰۲)

شرمیں اپنا تمام مال صدقه کرنا جاہتا ہوں <sub>۔</sub>

رسول خداس الله المنظم في المائية الما

''خُذْ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِعَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَ لَمَّمْ وَاللهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ، أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ السَّكَنْ لَمَّمْ وَاللهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ، أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ " آپ ال كمال سے صدقد لے ليج بَل المصدَّفَاتِ وَانَّ اللهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمَ " آپ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# ضميمهاز مرتب

#### اجتماعى اعتكاف

خانقابی اعتکاف اگر پورے مہینہ کا ہوتو پیسلف سے ثابت نہیں ہے،اورا گرآخری عشرہ كااعتكاف معتويد مديث سے ثابت ہے، چونكه آپ تالليظ آخرى عشره كااعتكاف اجتمام سے فرماتے تھے اور آپ کاٹیا ہے ساتھ سحار کی ایک بڑی جماعت شرکت فرماتی تھی۔ " وفعن احب منكم ان يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه الخ " (١) حضرت كُنُّوبي "، حضرت تقا نوي "،حضرت شيخ الهندٌ،حضرت مولانا خليل احمدسهار نيوري ٌ ,حضرت مولانا شيخ الاسلام حیین احمد مدنی ان تمام ا کابر نے بھی خانقاہی اعتکاف کیاہے،اور حضرت نینخ الحدیث ز کر یا صاحب مینداعتان کرتے تھے لیکن بطورسنت کے نہیں۔ (۲) خانقابی اعتلاف میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ تربیت بھی مقصود ہوتی ہے،اوراعتکاف گاہ تربیت گاہ کی صورت اختیار کرلیتی ہے، لمالبین کو واقعتاً فائدہ ہوتاہے،لوگ ایسے ایسے محلہ کی مسجد میں بھی اعتلاف كرسكتے بيں ليكن سفركر كے مكل وس دن تك كى كى ماكتى بيں ايسے نفس پرقابور كھ كراس لئے آتے ہیں تا کہ کچھ حاصل ہوجائے، جمعہ اورجلسوں کے حاضریں بھی اتنی کلیب لے کرنہیں آتے میں ،ان کی طلب ایک آدھ کھنٹے کی ہوتی ہے یہ صرات دس دن دن رات کی طلب یے کرآئے ہیں،اسلنے عوام کے لئے عقائداور بنیادی تعلیمات کے صول میں اس اعتکاف کا كافى وظل ہوتاہے ،البتہ اس عمل كومض رمى ہونے مدديں ،جس سے اجتماعى كراہت كا ادتکاب لازم ندآئے۔

> (۱) معلم شریف، تماب الصیام، باب فضل لیلة انقدر: ار ۳۷۰ (۲) ملخص: فمّاوی قاسمیه: الر ۵۵۸

#### اعتكاف مين نيابت

اعتكاف مين نيابت مائز نهيل بي يعنى البين اعتكاف مين كنى دوسر من كو بنها كر ما نا ما

#### زنجيرى اعتكاف

رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہر مسجد میں کم اذکم ایک آدمی کامکل دی دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے(۱) لہذائسی مسجد میں کئی آدمی مل کر دی دن کا اعتکاف اس طرح ممکل کر دیں کہ: ایک آدمی پانچ دن، دوسرا تین دن، اور تیسرادو دن اعتکاف میں بیٹھے، تواس سے اہل مسجد کاذمہ ساقط نہ ہوگا، اور سب اہل محلد گنہ گار ہول گے۔(۲)

## غصب شده زمین کی مسجد میں اعتکاف

جوجگہ غصباً مسجد میں داخل کی گئی ہووہ مسجد نہیں ہوتی ،اس مسجد میں نداعتکاف درست ہے اور نہ اعتکاف درست ہے اور نہ اعتکاف کی سے جانا درست ہے اور نہ اعتکاف کی حالت میں اس مسجد میں جمعہ ادار کرنے کے لئے جانا درست ہے ،ا گرکوئی معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں جائے گا اور قضالازم ہوگی۔ (۲)

## مسجدتی او پری منزل پراعتکات

جومسجد کئی منزلہ ہواس کے اوپر منزل میں اعتکافت ہوسکتا ہے اور کسی اور ایک منزل

<sup>(</sup>۱) مجمع الانحر، كتاب الج عن الغير: ار ۵۵ ۴

<sup>(</sup>۲) بحواله فتاوی دارانعلوم ۲: / ۵۱۲ ، فتاوی حقانیه ۴ : /۲۰۶ برتتاب الفتادی ۳ : /۲۰۹۸ ۴

<sup>(</sup>۳) فماوی دارالعلوم: ۲۷،۵۰۵

میں اعتفاف کی عرض سے بیٹھ جانے کے بعداس کی دوسری منزل پر بھی معتکف جاسکتاہے، بشرطیکہ آنے جانے کازیند (سیٹرھی) مسجد کے اندر بی ہوں حدود مسجد سے باہر رند ہو، اگر مسجد کی حدود سے دو چارسیٹر حیال بھی باہر ہو جاتی ہول تو بھی جائز نہیں ہے۔ دووا ذا جعل تحته سردا جا کمصالحة ای المسجد جازک مسجد القدس "ا)

#### قرآن سنانے کے لئے مسجد سے نکلنا

عشرة اخیره کا اعتکاف کرتے وقت دوسری مسجد میں قرآن سانے کی نیت سے جانا اسوقت درست ہوگا جب وہ اعتکاف بیٹے سے پہلے نیت کرلے کہ میں اسطرح جایا کرول گاتو اس طرح یہ استثناء کرنا درست بھی ہوگا اور اس کا قرآن سانے کے لئے تکنا درست ہوگا۔ ''ولووقت المنذروالتزم ان یخرج الی عیادة المریض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم یجوز له ذلک''(ا) کیکن اس صورت میں یہ اعتکاف منون نہیں رہے گا، بلکہ اعتکاف نفل ہوجائے گا۔

## وظیفے کے لئے سجد سے باہرنگلنا

سرکاری وظیفے کے بغیرگذارہ نہ ہوسکتا ہوتو جاسکے گااور دیخظ کرکے فوراً مسجد میں آجائے اور احتیاطاً بعد میں ایک روز کے اعتکاف کی قضا بھی کرلے اور اگراس پرگذران موقوف مذہ ہوتو جانے کی اجازت نہیں، جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ابطال اعتکاف کا گناہ بھی ہوتو جائے گا۔ اور ابطال اعتکاف کا گناہ بھی ہوگا۔ فقط واللہ اعلم باالصواب ۔ (فناوی رہیمیہ قدیم: ۲۸۳۷)

## اعتكاف كي حالت ميں انتقال ہوجائے تو

اگراعتکاف کی عالت میں موت واقع ہوجائے توامید ہے کہ قیامت کے دن اعتکاف

<sup>(</sup>۱) فآوی شامی بختاب الوقف: ۲۸۳۸ ۱۰ مداد الفتاوی: ۷۸۳۸ (۲) الفتاوی البّالبّار خانیه ۳۳۵/۳

بی کی مالت میں اٹھایا جائےگا، جیرا کہ مدیث شریف میں آیا ہے کہ جوآدی تج یا عمرہ کے سفر میں مالت احرام کی مالت میں انتقال ہوجائے قیامت کے دن احرام کی مالت میں تبید پڑھتا ہواا ٹھایا جائےگا، البند کوئی اور شخص اس محلہ میں اعتفاف ند کیا ہوتو اعتفاف ممنون فوت ہوجائے گا اور دوسر اشخص نائب بن کراعتفاف کی تحمیل کرنے سے اعتفاف نفل ہوگا ممنون نہیں ہوگا، اور دکسی پراعتفاف کی تحمیل لازم ہے۔ دو اغسلوہ بھاءوسدر، وکفنوہ فی شوید، ولا تخمروا رأسه، فانه یبعث یوم القیامة یھل اویلیی "و (۱)

### اعتكاف كي حالت ميس طلاق

اگرسی عورت کواعتکاف کی مالت میں فلاق ہوجائے شوہر ہی کے گھر میں اعتکاف مکل کرلے ، اس طرح اگرشوہر کی وفات ہوجائے تو بھی اس کر ہے میں اعتکاف میں رہے، اگراپنی اعتکاف کی جگہ سے نکل آئے تو اعتکاف میں منون ختم ہوجائے گا،البنة لکلنے پر گناہ نہیں ہوگا اور صرف اس دن کی قضا کر لے جس دن اعتکاف سے باہر آگئی ہے،اگریہ قضا کر مضان ہی میں ہوتو رمضان کاروزہ کافی ہے اورا گرغیر رمضان میں قضا کر سے تواس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ " وافا کان فعذر لا یفسدہ إذا خرج جنازة وإن تعینت علیہ "کرا)

#### اعتكاف منون كے لئے يض روكنا

کسی عورت کو آخری عشر و میں حیض آجاتا ہوجس کی وجہ سے اعتکاف دی دن کا نہیں ہو پاتا ہے تو انہیں جو پاتا ہے تو انہیں جو پاتا ہے تو انہیں حیث کی دوائی استعمال کرناصحت کے لئے مضر ہوسکتا ہے صحت کی حفاظت کا حکم بھی وہی شریعت دیتی ہے جوشریعت اعتکاف کا حکم دے رہی ہے، بہتر ہے

<sup>(&#</sup>x27;) ترمذی شریف،باب ماجاء فی المحرم،حدیث نمبر : ۹۵۱، فیآوی قاسمیه : ۱۱ر ۵۵۵ (۲) فتح القدیر،باب الاعتکاف: ۲ر ۳۹۲

کہ اگر حیض آجائے تواعثان ختم کردے بعد میں اس دن کا اعتکاف جس دن حیض آیا ہے روزہ کے ساتھ قضا کر لے ،اگر مضان ہی کے اعتکاف کی خاطر کوئی دوائی کھا کراعتکاف پورا کر لے تو بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔(۱)

## اعتكاف كے لئے حجو ٹی سرلیفکٹ

(۱) بعض حضرات کورمضان کے آخری عشرہ میں سرکاری نوکری یاا پنی ملا زمت سے چھٹی مذملتی ہو اوروہ حضرات اعتکاف منون کرناچاہتے ہوتوانہیں میڈل سرٹیفکٹ لگا کراعتکاف کرنا جائز نہیں ہے،اعتکاف سنت کفایہ ہے محلہ کا کوئی بھی فردادا کرلے تو ذمہ ساقط ہوجا تا ہے،اور جموٹ بولنا حرام ہے ،خواہ وہ کسی نیک مقصد کے لئے ہی کیوں نہ ہو،اگرکوئی اس طرح میڈل لگا کراعتکاف کرلے تو اعتکاف ادا ہوجا کے گالیکن جموث کا گناہ ہو،اگرکوئی اس طرح میڈل لگا کراعتکاف کرلے تو اعتکاف ادا ہوجا کے گالیکن جموث کا گناہ ہونا ہو،اگرکوئی اس طرح میڈل لگا کراعتکاف کرلے تو اعتکاف ادا ہوجا کے گالیکن جموث کا گناہ ہونا ہوگا،مسلمان کو جا ہے کہ نیکی کرنا ہوتا ہے،اور نیکیاں پر بادبھی اس لئے ہوجاتی ہیں کہ اس کے بوجاتی ہوتا ہے،اور نیکیاں پر بادبھی اس کے بوجاتی ہے۔

(۲) اوربعض لوگ چھٹی نہیں لگتے ہیں لیکن وقت پر آفس پہنچ کر دستخط کر کے آجاتے ہیں کہ ادھر سے پوری تخط کر کے آجاتے ہیں کہ ادھر سے بوری تخواہ بھی ملے گی ادھر سے اعتکاف بھی ہوجائے ''چاروں انگلیاں تھی میں اور ہاتھ کڑھائی میں 'لیکن یا در ہے کہ اس طرح کرنے سے ندان دنول کی تخواہ طلال ہوگی اور نداعتکاف مسئون ادا ہوگا یہ ایمائی کہے۔

نه فدای ملا نه وصال صنم مد ای در ادهرک دید در ادهرک دید در ادهرک دید در ادهرک دید در ادهرک در اعتاف کرنے سے پختاجائے۔ (کل حیلة یحتال الرجل لابطال حق الغیراو لادخال شبهة فیه فهی مکروه "(۲)

<sup>(</sup>۱)منتفاد: فآوی قاسمیه: ۱۱ر ۵۶۲ (۲) فناوی هندیه، کتاب الحیل: ۲ ر ۳۹۳

#### مسجد حرام مين اعتكاف

بلاضرورت قریب والاحمد چوا کردوداعتاف کرنا جائز نمیس، قریب ترین حمد جهال انظامید کی طرف سے کھانا کھانے کی اجازت ہے ، وہال کھانا چاہئے دور جانے سے پر تیز ضروری ہے۔ اللان الخروج من المسجدین (المسجد الحرام و المسجد النبوی الشریف)للتسحر والعشاء للضرورة والضرورة تقدر بقدر الضرورة والله اعلم بالصواب۔

## مسجد کے اشاء کا استعمال

معتکفین اپنی ذاتی چادراستعمال کریں، بحلی مسجد کے دستور کے مطابق جب تک جلتی رہے استعمال کریں، بحلی مسجد کے دستور کے مطابق جب تک جلام ہو رہے استعمال کرنادرست ہمندا جتنا زیادہ پاورجلا ہو مستخصص اسلامی مسجد کا حق اسپنے ذمہ باقی مذکھیں۔(۱)

#### اعتكاف ميس درس وتدريس

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها روايت كرتى بن : حضور بنى اكرم على الله عليه وآله وسلم عالت اعتفاف بن ابنا سرميرى طرف نكال دينة تويس عالت حيض بن بهى آپ على الله عليه وآله وسلم كاسراقد س دهو ديتى و و و كان يُغْرِجُ وَأَسَه إِلَى وَهِ وَ مُعْتَكِفٌ، أَغْسِلُه وَ الله وسلم كاسراقد س دهو ديتى و و وكان يُغْرِجُ وَأَسَه إِلَى وَهِ وَ مُعْتَكِفٌ، أَغْسِلُه وَ أَنَا حَائِضٌ " (١) علامه خطابى اس مديث كري ت ت المحت بن المحت الاشتغال بالعلم اور المحت كري المحت الم

<sup>(</sup>۱) فنادی رئیمیه: ۵ ر ۲۰۴ مجانس الا برار فقط والله اعلم بالصواب (۲) صحیح بخاری بختاب انجیض باب مباشر قالحائض مدیث نمبر: ۲۵۹ (۳) طرح التقریب فی شرح التقریب: ۱۷۵۴

#### نوجوانول كاقابل اصلاح اعتكاف

بعض مسجدول ميں نوجوانوں کا ايک بڑاطبقه اعتکاف کرتاہے کبيکن مسائل اعتکاف سے واقفیت رہ ہونے کی وجہ سے حالت اعتکاف میں بھی وہی گناہ کرتاہے جو بنااعتکاف کے بھی حرام تھے بعض مساجد میں رات تراویج کے بعد نوجوان مسجد کے باہر میڑیوں پر ہیٹھ جاتے میں جہیں مسجد کی چھت پر ملے جاتے ہیں وہاں سکریٹ نوشی ہوتی موبائیل کے ذریعہ، کرکٹ ،فلم، بلکہ فحش فلیس ، کامڈی شود کچھتے دیکھتے رات گذار دیستے ہیں ،ان کے ساتھ محلہ کے ٹپوری بھی جمع ہوجاتے ہیں بحو ئی رات کے دو بچے چکن دوشہ مسالہ دوشہ ملیم وغیرہ لانے کے لئے جاتا ہے،اوراعتاف کی تمام راتیں تقریباان کی ایک طرح کی پکنک میں گذرتی میں بعض تورات دو و هائی بے باہر آ كركك تھيلتے میں، نائث مي كاايك سلسله چل پڑتاہے، محلے والول کی نیندخراب کرتے ہیں، دوسرول کی پریشانی کاسبب بنتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، یہ گلی کے لونڈ ہے نہیں بلکہ وہ نوجوان جو اعتکاف میں بیٹے بیں، ان کے گھر والے بہت خوش میں کہ بیٹا درمولی پرجایڑا ہے،بڑا نیک بن گیا ہے،نو کری جمیں مل ربی تھی ،امتحان میں یاس ہونا تھااب اس اعتکاف کی برکت سے ساری رکاوٹیں ختم ہوجائیں کے تمام مسائل حل ہوجائیں گے ،لیکن درحقیقت یہ اعتکاف کم پکنک زیادہ ہے، بھلااس پر رحمت کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہوگا، نمازیوں کی توجہ گھر والوں کی مجت وشفقت،مزے مزے کے پکوان کھا کریہ بندے کس قدر رمضان کے مبارک مہیبنہ میں رب کے دریہ پڑے گناہ میں مبتلا ہیں بعض مرتبداس قدرنامیا سبحرکتیں ہوجاتی ہیں کہ بڑے اور چھوٹوں کا غلط اختلاط بھی ہوجا تاہے جے لکھتے ہوئے بھی تھن ہوتی ہے،اس لئے منتظمین کوان امور پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہوتاہے،خدا کاشکر ہےان سب کے بعدوہ خاموش ہےجس کاوہ گھرہے جقیقت تویہ ہے کہ جس قدر دسعت ان کے معاف کرنے میں ہے، اس کا تصور جمارے لیے جیران کن ہے جمیس تو ذرا ذراسی سرزش پر دوسرول کی گردنیں پکونے کا شوق ہے پر ہم سب کی گردنوں پرس کا ہاتھ ہے ،اورس کے گھر میں یہ

بغاوت ہور ہی ہے، غور کریں، اس لئے معتکف اپنے دن بھر کے معمولات کارات میں محاسبہ کرے محاسبہ کے بغیر تزکیدناممکن ہے۔ "محاسبہ النفو س مساعدہ لتز کیتھا"۔

## اعتكاف ميس فون كااستعمال

(۱) اعتکاف کرنے والے موبائل فون پرلوگوں سے مسجد کے اندرگپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندرموبائل فون پر گیم (Game) کھیلتے ہیں، مسجد مر ون اللہ کی عبادت کے لئے ہے، البعة سخت ضر درت ہو، کو ئی چیزمنگوانی ہو، گھر کے لئے کوئی چیزمنگوانی ہو، گھر کے لئے کوئی چیز خریدنی ہو، تو موبائل فون پر بتاسکتے ہیں۔اسی طرح اگر کوئی عالم دین مسجد میں بیٹھ کرموبائل فون پرممائل بتا تاہے تو وہ بھی جائز ہے۔مگر دنیاوی با تیں کرنا گاہ ہے۔
میں بیٹھ کرموبائل فون پرممائل بتا تاہے تو وہ بھی جائز ہے۔مگر دنیاوی با تیں کرنا گناہ ہے۔
میں بیٹھ کرموبائل فون پرممائل بتا تاہے تو وہ بھی جائز ہے۔مگر دنیاوی با تیں کرنا گناہ ہے۔
میں بیٹھ کرموبائل فون پرممائل بتا تاہے تو کے بعدا گرکوئی شخص کئی سے بات کرنے کے لئے رکا یاموبائل فون پر بات کرنے لگا توایک لمحہ کے لئے رکنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جا تاہے۔

(۳)مسجد میں بیں تو قرآن مجیدسے تلاوت کریں ایپنے فون کے ذریعہ تلاوت کرنے سے پر دیمز کریں۔

(۴) بہتر ہے دی دن کے لئے فون ہی بند کردیں ،اگر ضروری بات کرنی ہوتو ہوقت ضرورت استعمال کریں بھر بند کردیں ،فون کا کثرت سے استعمال اعتکاف کی روح سے محروم کردیتا ہے۔

# معتكف كے لئے ضروری ہدایات

(۱) اعتلاف كرنے والے تكبير تحريمه كا خاص اہتمام كريں۔

(۲) جس شخص کے ذیئے گزشتہ نمازیں قضا باتی ٹیں وہ زیادہ نوافل پڑھنے کے بجائے اپناوقت قضانمازوں میں گزارے یہ تاکہ موت سے پہلے پہلے فرائض، واجبات ذیئے سے ساقط ہو جائیں ۔

(۳)مسجد کی خدمت اورصفائی کرنے کو سعادت سمجھے مگر بغرضِ خدمت بھی مسجد سے باہر قدم مندر کھے وریداعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

(۴) کو مششش کرے کہ اس کے کئی عمل سے کئی نمازی کو کوئی تکلیف مذہور مثلاً اگر کوئی نمازی نمازیڈ ھ رہا ہوتواو پنجی آواز میں دعایا تلاوت مذکرے۔

(۵) اپنی قیمتی اشیاء کو بغیر حفاظت کے نہ چھوڑ ہے، عام طور پراپنافون ، پرس وغیرہ ایسے ہی رکھ دیستے ہیں ،اورکھوجانے پرواویلا مچاتے ہیں، اپنی قیمتی اشیاء مثلاً موبائل فون ، پیپول کی خود حفاظت کریں تا کہ ہماری و جہ سے کوئی دوسر اشخص گناہ میں مبتلانہ ہو۔

(۱) مونے کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جونمازیوں کے مسجد میں آنے کا وقت مذہو۔ ورمذلوگ یہ بدگمانی کریں گے کہ اعتکاف والے ہر وقت مسجد میں موئے رہتے ہیں۔

(2) مسجد میں موئیں تو موٹا کپڑا بچھا کرموئیں تا کہ مسجد وغیرہ غیراختیاری طور پر بھی گندی مذہوبہ

(۸) کوئی معتکف کسی دوسرے کاسامان صابن ہولیہ وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال مذکرے۔

(٩) مسجد کے اندرا خبار بھی نہ پڑھے کیونکہ عموماً اخبار تصاویر سے خالی نہیں ہوتے (۱)

(۱) ممائل اعتافت ۳۳

(۱۰) جوکام حرام بیں ان کومسجد میں اور اعتکاف کی حالت میں کرنا اور بھی سخت حرام ہے مثلاً: غیبت کرنا، چفلی کرنا، لڑنا اورلڑانا، جھوٹ بولٹا اور جھوٹی قیمیں کھانا، بہتان لگانا، کسی مسلمان کو ایڈ اپہنچانا کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، تکبر اور غرور کی باتیں کرنا، ریا کاری کرناوغیرہ۔(۱)

## اعتكاف ميں بيٹھنے سے قبل کما كريں

اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بیس ۲۰ رتاریخ کو عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے اس آخری عشرہ کے اعتکاف کی نیت کرکے مسجد میں داخل ہوجائے جب عیدالفطر کے چائد دیکھنے کا شرعاً ثبوت ہوجائے آگائیکن افضل یہ ہے کہ معتکف چائد رات کو مسجد ہی میں رہے عید کی نماز پڑھنے کیلئے و ہال سے مکل جائے اور معتکف آداب اعتکاف کا لحاظ رکھے اور مندرجہ ذیل اعمال کو اینا دستور العمل بنائے۔

سب سے پہلے گھر والول کواطلاع کر دیں تا کہ گھر کے ضروری کام ہوتو اس کوخو دپورا کریں یااس کام کوکسی اور کے سپر دکر دیں ،اور گھر کے کسی شخص کو ذمہ دار بناد ہے اس بات کا کہ وہ سحر وافطار وقت مقررہ پر پہوٹے ادیں

اس کے بعد جس مسجد میں اعتکا ف بلیٹھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کے ذمہ داران کومطلع کردیں۔ ۲ رمضان کے دوقت مسجد کی نماز کو آتے وقت مسجل سامان (بستر ، تکیہ ، لونگی ، صابن ، برش ، ایک جوڑی کرتاا گرکوئی بیماری لاحق ہو تو دوائی اور دینی کتابیں بھی )ابینے ساتھ لالیں ۔ دینی کتابیں بھی )ابینے ساتھ لالیں ۔

(۱)ممائل اعتلاف ص۲۳

# معمولات ِمعتكف

(۱) بقدراستظاعت نفل نمازیں پڑھے مثلاً مغرب کی نماز کے بعد کم از کم چھ رکعت اورزیاد ہ سے زیاد ہبیں رکعات ۔

(۲) عثاء کی نماز اورتر او بچے سے فارغ ہونے کے بعد علم دین ماصل کرنے کی نیت سے اور ممل کی عثرت سے معتمد و معتبر دینی کتابول کا مطالعہ کر ہے ہونے کے بعد علم دیا گئاتی ہے گئی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات ، صحابہ کرام ، ائمہ عظام اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات کامطالعہ کرے۔

(۳) طاق راتوں میں جب طبیعت میں بشاشت ہو، ذکر الله، تلاوت قرآن اور نوافل میں مشغول رہے۔ جب سونے کا تقاضا ہوجائے تو سنت طریقے سے باوضو ہوکر سوجائے رات کو تہجد کیلئے اُٹھے پھرا سینے رب کریم سے زوز وکرا سینے لئے اور جملہ سلمین کیلئے دعا مانگے۔
وہ تجد کیلئے اُٹھے پھرا سینے دب کریم سے زوز وکرا سینے لئے اور جملہ سلمین کیلئے دعا مانگے۔
اور تکبیراولی کا اہتمام کرے۔ دوران انتظار استغفار کرتا رہے۔

(۵) جب نماز فجر پڑھے تواس کے بعد آیت الکری، چار آل پڑھے اور پورے جسم پر دم کرے۔ سبحان اللہ، الحدمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفر الله اور درو دشریف کی ایک تبیح پڑھے۔

(۲)اشراق کے نفل کم از کم دورکعت اور زیاد ہ سے زیاد ہ آٹھ رکعات ادا کرے اور چاشت کے نفل کم از کم دورکعت زیاد ہ سے زیاد ہ بارہ (۱۲) رکعات ادا کرے۔

(۷)عصر کے وقت نماز کی تیاری کرے *،*نمازعصر کے بعد تلاوت کرے پھر مذکورہ تسبیجات پڑھے۔

(۸) اس کے بعد دعامیں مشغول ہوجائے اوریہ قبولیت دعا کیلئے انتہائی قیمتی وقت ہے اپنی ،ایسے احباب اور دیگر متعلقین کی مغفرت کیلئے کوسٹسٹ کرے رحمتِ الہی سے مایوس مذہوبہ

(۹) درو دشریف کثرت سے پڑھے۔

قضائے عمری کی اہمیت

الله تعالیٰ کا ارتاد ہے۔ إِنَّ اَصَّلُو اَ کَا مَتْ عَلَی اَلٰمُوْمِعْینَ کِتَا بَا مَوْدُو اَ "اسلتے نماز ایسے وقت پرنماز کو ادا کرنا ضروری ہے، بال اگر بھی بھارکسی عذر، بیماری یاکسی مجبوری کی وجہ سے نماز وقت پیل ادا نہ کرسکیں بعد میں ادا کر لینا ضروری ہے، وقت پرنماز ادا نہ کرنے پرنادم اور تائب ہول ، امام ما لک آ، امام احمد آ، امام ثافعی آ اور فقہاء حقید یعنی جمہور علما کے نزد یک تضاء نماز یں ادا کرنا ضروری ہے البحة تضانماز پڑھنے میں عیال کیلئے معاش کے انتظام اور دوسری عاجتوں کے عذر کی وجہ سے تاخیر کی جاسکتی ہے۔ " (و یجوز تاخیر الفوائت) و ان وجبت علی الفور (لعذر السعی علی العیال و فی الحوائج علی الفوائت) و ان وجبت علی الفور (لعذر السعی علی العیال و فی الحوائج علی الاصح) (۲) عافظ ابن تیمیہ گھتے نے بھی جمہوری کی رائے پر بی فتوی دیا ہے۔ " و من علیہ فائنة فعلیہ أن یبادر إلی قضائها علی الفور سواء فائنه عمدا أو سهوا عند جمہور العلماء کمالك و أحمد و أبی حنیفة و غیرهم و کذلك الراجح فی مذهب المشافعی "(۲)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے آپ ملی الله علیه دسلم کایدار شادمروی ہے کہ جو شخص نماز کو ) اپنے وقت پر پڑھنا (بھول جائے تواس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے ) کہ اس نے فلال نماز نہیں پڑھی (تواسے جائیے کہ وہ نماز پڑھے اس کے علاوہ

<sup>(</sup>۱) فيادي عالمگيري: ار ۲۱۲ بمحواله خير الفتاوي: ۳۸ م ۱۴۳

<sup>· )</sup> فناوي شامي: الرسمه

<sup>&</sup>quot;) فناوى اين تيميه: ۲۵۹/۲۳

اس كاكونى كفاره بيس \_ "من نسى صلاة فليصل اذاذكر هالا كفارة لها الاذالك"

(١) آنحفرت النيلة المسعودة وقد قدق كموقع برجار نمازي قفا بوكين تو آپ انهيل ادافر مايا ميه بينانچ وضرت الوعبيده بن عبدالله بن معود رضى الله سيد وايت ميك مضرت ابن معود رضى الله عند وايت ميك مضرت ابن معود رضى الله عند من مشركين في رسول الله على الله عليه وسلم كوچار نمازي برهي سيد وك ديا تها بيبال تك رات كالمجد صد كذر كيا ، جتنا الله تعالى في جرآب على الله عليه وسلم في حضرت بلال رضى الله عند كوحكم فر ما يا تو انهول في اذال دى اور بيم اقامت كهى ، بين ظهركى نماز برهى ، بيم اقامت كهى تو عصركى نماز برهى ، بيم اقامت كهى تو مغرب كى نماز برهى ، بيم اقامت كهى اورعثاء كى نماز برهى \_ "قَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ الْمُشْوِكِينَ شَعْلُوا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وَ سَلّم عَنْ أَوْبَع صَلَق الطّهُ وَ مَشْعُودٍ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ شَعْلُوا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وَ سَلّم عَنْ أَوْبَع صَلَق الطّهُ وَ مَنْ اللّهُ فَا مَنْ مَا اللّهُ فَا مَنْ اللّهُ فَا مَنْ اللّهُ فَا مَنْ اللّهُ فَا مَنْ اللّهُ وَ سَلّم اللهُ اللهُ مَا اللّه اللهُ فَا مَنْ اللّهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَلَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ الل

قضانمازوں کو بالکل ادانہ کرنے اور بغیرادا کے ذمیما قط ہوجانے کا نظریہ اور مضان کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کے نام سے چارد کعت پراکتفا کر لینے کا نظریہ افراط وتفریط مشتمل ہے، اور جمہور علما اور شریعت مطہرہ سے نادا قفیت پرمبنی ہے، اسلئے عنگفین نوافل سے زیادہ قضائے عمری پرتوجہ دیں اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرلیں، اور نیت اس طرح کریں کہ: اپنی زندگی کی آخری یا پہلی فجر اظہر اوغیرہ قضا کرد ہا ہوں، وترکی قضا بھی واجب ہے، قضانمازیں فجر اور عصر کے بعد بھی مکروہ وقت سے پہلے تک ادا کرنا جائز ہے۔

تهجدتي جماعت اورحنفي نقطة نظر

تراویج ،استسقاء اور کمون کے علاوہ دوسری نفلول کی جماعت اگر بالتداعی ہوتو بہر

ا) صحیح بخاری: ار ۸۴ مباب من نسی صلا 🖥

۲) جامع ترمذی: ۱ رسام

صورت مکرو ہتحریمی ہے ،خواہ و ،نفلیس رمضان میں پڑھی جائیں یاغیر رمضان میں ، ہی عام عام فقہاء ومحدثین کامسلک ہے اوراسی پرسلف صالحین کافتوی اورتعامل ہے۔ البنتہ فقہاء احناف نے بعض قیود وشرائط کے ساتھ نفل کی جماعت کی اجازت دی ہے۔اس کی تفصیل وتو ضبح یہ ہے کہ:

(۱) اگرنفل نماز باجماعت بغیر تداعی کے ہوتو جائز ہے۔ اگر تداعی کے ساتھ ہوتو مکروہ ہے۔اور تداعی کے معنی یہ ہیں کہ امام کے علاوہ چارآد می مقتدی ہوں۔ (۲)

معلوم ہوا کہ امام کےعلاوہ اگر چارآدمی مقتدی ہول تونفل نمازخواہ وہ تہجد ہویا کوئی اور رمضان میں ہویارمضان سے باہرم کروہ ہے۔اور تین مقتدی ہول تو بعض علماء جائز اور بعض ناجائز فرماتے ہیں۔اور دومقتدی ہول تو جائز ہے۔(۳)

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ نفل کی جماعت اتفا قائم بھی کرلی جائے تو چار آدمیوں کے ساتھ جائز ہے۔ اورا گراس کا اہتمام کیا جائے اور ہمیشہ کی عادت بنالی جائے تو با تفاق یہ ناجائز اور مکروہ اور بدعت ہے۔ جیسا کہ علماء کے فناوی آگے آرہے میں ان سے معلوم ہوگا۔

ماصل یہ نکلا کُنفل کی جماعت اگرا تفا قائمی دن میں کرلی تو دو تین آدمیوں کے ساتھ جائز ہے۔ اورا گراس کا اہتمام کرکے جماعت بنائی جائے یا چارمقتدی ہو گئے تو مکروہ ہے۔ اس طرح اعلان سے ساتھ جماعت نفل مکروہ ہے اور اعلان میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں جماعت نفل ہو ہے کہ مسجد میں جماعت نفل ہو ہے کہ مسجد میں جماعت نفل ہو ہے کی شہرت ہو جائے۔

خلاصه یه نکلاکنفل نماز کو باجماعت ان شرطول کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ:

(1)اس کاکسی طرح بھی اعلان وشہرت مذہوبہ

(۲) اس کا ہتمام ندئیا جائے جیسے فرائض کا اہتمام ہوتا ہے۔

(۳)اسکا کوئی معمول نه بنایا جائے ملکہ جھی ا تفاق سے کرلیا جائے ۔

(۴) اورامام کے ساتھ چارمقتدی مہوں بلکہ زیاد و سے زیادہ تین ہوں۔

اگران شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط فوت ہوگئی تونفل نماز جماعت سے پڑھنا

مکروہ ہوگا۔ یہ تمام شرا کط حضرات ِ فقہائے کرام کے کلام سے لی گئی بیں اوران فقہاء کا کلام آگے پیش کیاجار ہاہے۔

حضرات علماء وفقہاء نے اس پرمتعدد ا حادیث سے استدلال کیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم دقم فرماتے بیل کدان دوایات کے علاوہ درایت بھی اس کی مقتفی ہے کہ نوافل باجماعت رمضان میں بھی جائز ندہو،اس لئے کہ تراوی کی جماعت طلاف قیاس ہے کیونکہ تراویج تطوعات میں سے ہے اور تطوعات میں اخفاء مطلوب ہے ، برخلاف فرائض کے ،اس لئے تطوعات کو نہ صرف بلاجماعت بلکہ گھر میں پڑھنافضل ہے "صلوقہ فی مسجدی ہذا الا

<sup>(</sup>۱) نمائی مند جیدوا بن خزیمه اعلا ماکنن ۷ م ۷۷

<sup>(</sup>۲) طاوی ار ۱۹۷ بشمائل تر مذی \_احمد ابن ماجه ابن خزیمه

المه كتوبه" پس ثابت ہوا كەترادى كى جماعت خلاف قياس ہے اور يداصول كامسلمة قاعده ہے كہ امر خلاف قياس ہے اور يداصول كامسلمة قاعده ہے كہ امر خلاف قياس اپنے مورد پر منحصر رہناہے" اس پر قياس كركے كى دوسر ہے مئلے كواس كے حكم ميں كردينا جائز ہميں ہيں تبجداورديگر نوافل وغيره كواس پر قياس ہميں كواس ہے اجائے كا اور يدنمازيں خواہ رمضان ميں ہو ياغير رمضان ميں جماعت بالتداعی مكردہ تحريک ہوگی۔ (۱)

بریلوی مسلک کے مشہورومستند عالم حضرت مولانا حکیم ابوالعلاء محدا مجد علی اعظمی رضوی ابنی مشہور متاب''بہارشریعت'' میں رقمطراز ہیں کہ

''نوافل اورعلاوہ رمضان کے وتر بیس اگر تداعی کے طور پر جماعت ہوتو مکروہ ہے، تداعی کے بیمعنی بیس کہ تین سے زیادہ مقتدی ہول۔(۲)

ابن تیمیدکا بھی ہی فقوی ہے کہ: باہماعت نفل نماز کی دو تیمیں ہیں، ایک بیکداس کے لئے جماعت سنت ہے جیسے نماز موف، نماز استمقاءاور تراویج میں، پس یقیم دہ ہے جوہمیشہ جماعت سے اداکی جائی جیسا کرسنت میں آیا ہے، دوسری قسم وہ فعل جس کے لئے جماعت مسنون نہیں، جیسے رات کی نماز (تبجد ) اور سنت موکدہ نماز یں اور چاشت کی نماز ، اور تجیت المسجد وغیرہ پس ان کو اگر بھی جماعت سے اداکر لیا جائے تو جائز ہے، لیکن ان میں متقل جماعت کرنا، غیر مشروع بلکہ بدعت مکرو ہدہے، کیونکہ نبی کریم کا اللہ المور اور تعان ان نماز ول کے لئے اجتماع وجماعت کی عادت نہیں رکھتے تھے، نبی کریم کا اللہ اللہ نے بھی بھی نماز ول کے لئے اجتماع وجماعت کی عادت نہیں رکھتے تھے، نبی کریم کا اللہ اللہ نے بھی بھی اللہ اللہ اللہ بماعت کے ساتھ نماز نفل پڑھی ہے (۳) اس متلہ پر مزید تفسیل" رمضان المیارک معروفات ومنکرات 'دیکھی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مدیدقیم مقالات: ۲ر ۳۳ ، فیآدی عثما نی : ار ۴۴۵

<sup>(</sup>۲) بهارشر بعت حديوم: ۹۷

<sup>(</sup>٣) مجموه فحادي ابن تيميه: ٢٣ ر ١٣٣

## معتکف کے لئے روز نامچہ

| اصلامی<br>نشت | تبيحات | حفظ<br>دعائيں | مطالعة كتتب | تلاوت | چاشت<br>اور<br>اوابین | اشراق | تبجد<br>و دعا | ايام       |
|---------------|--------|---------------|-------------|-------|-----------------------|-------|---------------|------------|
|               |        |               |             |       |                       |       |               | <b>P</b> J |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۲۲         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۲۳         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۲۴         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۲۵         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | 44         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | 74         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۲۸         |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | <b>19</b>  |
|               |        |               |             |       |                       |       |               | ۳.         |

نوٹ: انتظامید کی جانب سے با مختلفین ہر دن تھی ایک عالم دین سے وقت لے کر دینی، معاشر تی، معاملتی واصلاحی پروگرام خصوصاً مختلفین کے لئے منعقد کریں تاکہ اس بہانے دین کی ضروری معلومات حاصل ہوجائیں۔

# ااا مرتب کی دیگر کاوشیں

| (تسهيل وتخريج)       | اصلاح الرسوم                            | (1)        |
|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| (تخرج زرطبع)         | قاوی عبدالحی تھنوی ؒ                    | <b>(r)</b> |
| مكتبة حريين          | اللمعةاذاجتمعالعيدوالجمعة               | (٣)        |
|                      | عصری خطبات (انگریزی مهینول کی ترتیب پر) | (4)        |
| (تحقیق وتخریج)       | موجوده حالات میں سیرت ِرسول کا پیغام    | (۵)        |
| (تحقيق وتخريج)       | موجودہ دورکے فتنے اوران کاعلاج          | (٢)        |
| (تحقیق وتخریج)       | اعجاز قرآن کے حیرت انگیزنمونے           | (2)        |
| (تحقیق تعلیق زیرطبع) | نفع المفتى والسائل ،عر بي               | (A)        |
| نعيميه               | دمضان المبارك معروفات ومنكرات           | (9)        |
| نعيميه               | اصلاحی واقعات (۲ جلد )                  | (1.)       |